www.KitaboSunnat.com

### Tibr-e-islam

یا نچوین نصل:'سب برائیاں اسلام سے پھیلی' کا جواب،ص۳۱ چیش فصل: پر د ه اور حضرت زینب پر تفصیلی جواب م ۱۷ سانؤیں نصل: غلاموں ،لونڈ یوں بارے میں تفصیلی جواب ،ص۳۳ م گھوین فصل:عورت کامرتبه ( ہندواوراسلام میں ) معورت ئر تفصیلی بحث نوین فصل:جها دیر مفصل جواب،ص۵۵ ویدک دهرم میں عالمگیر حکومت کے خواب،ص ا محد کی ناشکر گزاری اور یہودونصاریٰ سے بیز اری،ص۵۷ گیا رہو یں نصل جمد کااعلان اور تمام غیرمسلموں کی بیخ کنی ،ص۸۵ بارہویں نصل: مُحدِّ کےسیاہی اور مُحدِکا بہشت ہیں ۸۹

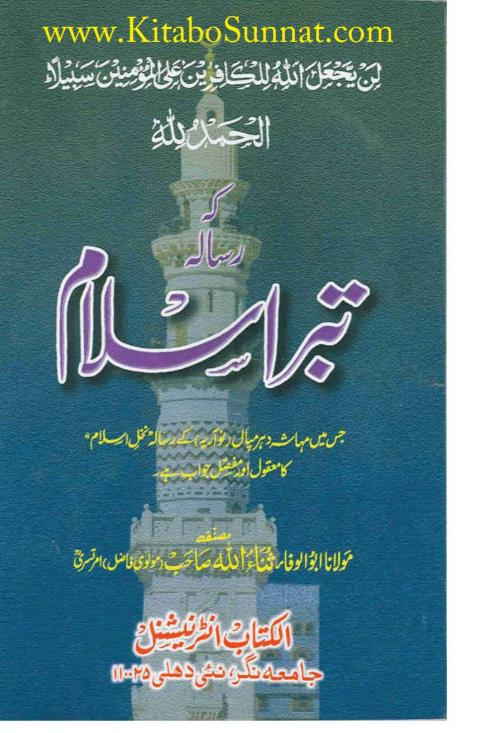



# معدث النبريري

ماب وسنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### معزز قارئين توجه فرمائين

- كتاب وسنت دام كام پردستياب تمام البيك انك تب...عام قارى كےمطالع كيلي ہيں۔
- 💂 بجُجُلِیمُوالجِجُقیُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میر تمال کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### تقزيم

الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه محمد و آله وصحبه أجمعين - أما بعد!

ماضی قریب میں برصغیر میں اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے تعلق سے شخ الاسلام علامہ ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے نصف صدی ہے زائد عرصہ پر محیط اپنے مسلسل قلمی ولسانی جہاد کے ذریعی ملت اسلامیہ کی جو وسیح اور ہمہ جہتی خدمات انجام دی ہیں معاصر علماء میں شاید ہی کسی کے جصے میں آئی ہوں آپ تخبیئہ علوم ومعارف تھے آپ کی ذات بہت ہی خوبیوں اور کمالات کا خزید تھی اسلامی علوم تفسیر وحدیث اور فقہ پر آپ کو پورا عبور حاصل تھا قادیا نیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کے مختلف فرقوں کی نذہبی کتابوں پر آپ کی بڑی وسیح اور گہری نظر تھی اپنے عہد کے کامیاب ترین داعی و مجاہد اور مناظر و مشکلم تھے بقول سیرسلیمان ندوی:

''اسلام اور پیغیراسلام کے خلاف جس نے بھی زبان کھولی اور قلم اٹھایا اس کے حملے کورو کئے کے آپ کا قلم شمشیر بے نیام ہوتا تھا۔''

بیسویں صدی کا ابتدائی عہد ہندوستانی مسلمانوں کے لئے بڑا صبر آزما عہد تھا مسلمان انگریزی حکومت کے جبر واستبداد کے شکار تھے بریلویت کا فتندز وروں پرتھا پورے ملک میں عیسائی مشنریاں سرگرم تھیں ہندوؤں میں ایک نیافرقہ آرمیساج کے نام ہے وجود

#### جمله حقوق محفوظ ہیں

نام كتاب : تبراسلام بجواب خل اسلام

مصنف : مولا ناابوالوفاء ثناءالله امرتسري رحمة الله عليه

تقديم : رفيق احمه لفي

تعداد : گیاره سو

ناشر : الكتاب انتزنيشنل، جامعة نگر،نی د بلی ۲۵

قيمت : -/45 رويے

#### ملے کے ہے

- ا مکتبه ترجمان،۱۱۲ اردوبازار، جامعه مجد، وبلی ۲۰۰۰۱
- وارالكتب الشلفيه، ۱۲۵/۸ ،اردو ماركيث ،شيامحل ، دبلي ۲ ۱۱۰۰۰
  - دارالمعارف، محمعلی رود، بجنڈی بازار ممبئی
    - مکتبه معاذ ، پقرگنی ، حیدر آباد
    - مکتبه مسلم بربرشاه، شری نگر، کشمیر
    - مكتبه نعميه،صدربازار،مئو، يو. يي
  - ا تحکیم صدیق میموریل ٹرسٹ، جودھپور، راجستھان

میں آ چکا تھا جس کے بانی پنڈت دیا نندشر مااوران کے ہم نواؤں کا قلم اسلام اور پنیمبراسلام کے خلاف ایساز ہراگل رہا تھا جس ہے مسلمانوں میں ارتد اد کا خطرہ پیدا ہوگیا تھا''ستیار تھھ پر کاش''اور''رنگیلارسول'' جیسی دلآزار کتابیں اسی دور کی یادگار ہیں ان صبر آز ماحالات میں داخلی اور خارجی تمام محاذوں پر علامہ امرتسری رحمہ اللہ نے اپنے مسلسل مناظروں تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ جو چوکھی لڑائی لڑی اور اسلام اور مسلمانوں کا جس کامیا بی کے ساتھ دفاع کیاوہ تاریخ کاایک روشن باب بن چکاہے۔

''ستیارتھ پرکاش' کے جواب میں''حق پرکاش''اور''رنگیلارسول' کے جواب میں''مقدس رسول'' لکھ کرنہ صرف مسلمانوں کا سرفخر ہے او نچا کیا بلکہ خود تریفوں ہے بھی اپنے زور بہان اور قوت استدلال کالو ہا منوایا اس موقع پران دونوں کتابوں کے علاوہ آر سے ساج ہے متعلق اور بھی کئی کتابیں آپ کے گہر بارقلم ہے منظرعام پرآئیں۔

زیر نظر تالیف بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو مہاشہ دھرمپال کی کتاب '' نخل اسلام'' کے جواب میں کھی گئی ہے۔ یہ خص گوجرانوالہ کا ایک مسلمان تھا جس کا نام عبدالغفور تھا ہیں۔ ہوکر تھا ہیں۔ ہوکر اور آریہ ساج کی شدھی تحریک ہے متاثر ہوکر اسلام سے پھر گیا اور آریہ ساج کی شدھی تحریک بی جس پر اسلام سے پھر گیا اور آریہ ساج میں داخل ہوگیا اور عبدالغفور سے دھرمپال بن گیا جس پر ساجیوں نے بڑی خوشیاں منا کیں اور جگہ جلوس اور جشن کا سوانگ رچا اس موقع پر آریہ ساج مندر گوجرانوالہ میں دھرم پال کے ایک لیکچر کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں اس نے اپنے تبدیلی نذہ ہب کے وجو ہات بیان کرتے ہوئے قرآن مجید پر ایک سو پندرہ اعتراضات کئے جے مرتب کرکے آریہ ساج نے ''ترک اسلام'' کے نام سے شائع کردیا۔ جب یہ دلا زار کتاب بھیپ کرمنظرعام پر آئی تو مسلمان بے بھین ہوا شے اور ہر طرف سے اس کے جو اب کامطالبہ ہونے لگا توسب سے پہلے :

کہتے ہوئے علامہ امرتسری کا قلم ہی حرکت میں آیا اور 'دئز کی اسلام' کے نام سے اس دل آزار کتاب کا خود انہیں کی ندہجی کتابوں کے جوالوں سے ایسا دندان شکن اور قاطع جواب دیا کہ اس کے تمام اعتراضات کے تار و پود نہ صرف بھیر کر رکھ دیے بلکہ ایک سو پندرہ اعتراضات کے جواب میں اس پرایک سوسولہ اعتراضات جڑا دیے۔

علامہ امرتسری کی اس کتاب کے متعلق خود دھرمیال نے اپنے تا ٹرات یوں نقل کتے ہیں:

''کہ جب میں 'شرک اسلام'' کی ترک تازی و یکھا تو مجھ میں جنگی اسپرٹ جوش نہ مارتی بلکہ اس کا مصنف میرے سامنے ایک دل رہا کی شکل میں آجا تا جس کا ہرا یک حملہ، ہرا یک چوٹ اور ہرا یک اداسپاہی کے حملے سے زیادہ کاٹ کرتی اور اس کاٹ سے در دگ بجائے لذت اور نفرت کی بجائے محبت میں اضافہ ہوتا۔''

دھرمپال نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جن باتوں کو اس نے اسلام سمجھ کر اعتراف کیا کہ جن باتوں کو اس نے اسلام سمجھ کر اعتراضات کئے تھے وہ درحقیقت اسلام نہیں ملاازم تھااپنے ان تاثرات کے باوجوداس نے علامہ امرتسری کی اس کتاب کا جواب لکھنے کا تہیہ کیا اور چار ہزارصفحات کا مسودہ تہذیب الاسلام کے نام سے اس نے تیار کردیا جو چار جلدوں میں شائع ہوا جس میں علامہ امرتسری کے ایک سوسولہ اعتراضات میں سے صرف اکیائی کا جواب بڑی مشکل سے اس سے بن بڑا۔

علامه امرتسری نے "تہذیب الاسلام" کا جواب تغلیب الاسلام ہے دیا یہ کتاب محلی جارجلدوں پر شتمل ہے اور پہلی بار مطبع اہل حدیث امرتسر سے ۱۹۰۷ء میں شائع ہوئی۔ تہذیب الاسلام میں بے سروپا تفاسیر اور موضوع اور بے بنیا دا حادیث کا سہارا لے کراس

نے اعتراضات کے جوطومار باند سے تھے مولانانے بیلکھ کراس کے اس غبارے کی ہوا نکال دی کہتم ہے سرویا تفاسیر کا جواب تفسیر لکھنے والوں سے لوقر آن مجیداس کا ذمہ دارنہیں رہا موضوع احادیث کا معاملہ تو وہ مسلمانوں کے نزدیک بھی کسی صورت لائق اعتبار اور قابل اعتبار نہیں۔

تغلیب الاسلام کے جواب کی تووہ ہمت کر نہ سکا البتۃ اس نے ایک تیسری کتاب ''دخل اسلام'' اور محموصلی اللہ علیہ وسلم کی تغلیمات پر بڑے او چھے اور رکیک حملے کئے جس کا جواب مولانا نے زیر نظر کتاب ''تبراسلام'' سے دیا جے دوبارہ شائع کرنے کا شرف برادرم شوکت سلیم ڈائر یکٹر الکتاب انٹریششل ، د بلی کو مور ہاہے۔

سے کتاب تقریباً ایک صدی پہلے کی تصنیف ہے اس کے باوجودعبارت کی سادگی و سلاست اور برجستگی میں آپ کوئی فرق نہیں دیکھیں گے علامہ امرتسری نے جگہ جگہ اردواور فاری کے ایسے برجستہ اور برمحل اشعار استعال کئے ہیں جس سے قاری علامہ امرتسری کی قوت حافظ کی دادد کے بغیر نہیں رہتا۔ اسلوب میں وہی دلربائی اور دل آویزی ہے جو آپ کی شخصیت کا جزوتھی جس کا اعتراف آپ کے حریفوں کو بھی تھا۔

مناسب ہے کہ یہاں اس بات کی بھی وضاحت کردی جائے کہ علامہ امرتسری
کی ان تحریروں نے اور ان کے حسن اخلاق نے دھر میال کو اس درجہ متاثر کیا کہ اس نے
"ترک اسلام" سے لے کر" نخل اسلام" تک جتنی بھی کتابیں اسلام اور مسلمانوں کی
مخالفت میں کبھی تھیں سب کونڈ رآتش کردیا اور ماھنامہ" المسلم" جولا فی ۱۹۱۴ء کے شارے
میں اپنا تاریخی اقبال نامہ شائع کر کے پھر سے اسلام کے سایۃ عاطفت میں آگیا اور
دھر میال سے عاذی محود نام اختیار کر لیاووا قبال نامہ یہ ہے:

''سارجون علی اورجس میں جس میں جس میں میں اور جس فتم کے جلنے یا رسم ورسوم اداکرنے کا سوانگ رجایا گیا تھا ہیں دیکھتا ہوں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے مجھے ہرگز ہرگز اس فتم کی نمائش جلنے یارسم ورسوم اداکرنے کی ضرورت نہیں بلکہ امرواقعہ سیے کہ مہرجون علی آئی جلنے یارس میں اسل بعد یعنی سارجون سمانیا و کوبغیر کئی خض کی سیے کہ مہرجون سمانیا و کوبغیر کئی خض کی موجودگی کے تن تنہا اپنے خداوند قد وس کے حضور صدق دلی سے دوز انو ہوکر میں نے جو اقبال کیا تھا اس اقبال کا میں یہاں پراعلان کردینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اقبال میں یہاں پراعلان کردینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اقبال میں بہاں پراعلان کردینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اقبال میں بہاں پراعلان کردینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اقبال میں بہاں پراعلان کردینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اقبال میں بہاں پراعلان کردینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اقبال میں بہاں پراعلان کردینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اقبال میں بہاں پراعلان کردینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اقبال میں بہاں پراعلان کردینا ضروری سمجھتا ہوں۔

أشهدأن لااله الا الله وأشهدأن محمداً عبده ورسوله وأشهد أنى هدانى ربى الى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة ابراهيم حنيفا وماكان من المشركين ان صلواتى و نسكى و محياى ومماتى لله رب العالمين لاشريك له و بذالك امرت وأنا من المسلمين

اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے عامۃ الناس کوزیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے او راسے مؤلف ناشر اور صحح سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے ۔ آمین! یا رب العالمین۔

والسلام

رفیق احمد سلفی ایف۳۰، شامین باغ، جامعهٔ گر، نی دیلی ۱۸راپریل ۲۰۰۲،

₫ 6

#### فرض منصى سے فارغ البال نہيں ہوا۔

اس کے بعداس کا دوسرافرض (جس کواس نے شروع بھی کیا تھا) یہ تھا تُرک اسلام کا جواب الجواب تمام ککھتا مگرافسوس کہ وہ اس فرض میں بھی قاصر رہا۔ تہذیب الاسلام کی چار جلدوں میں اس نے ترک اسلام کے ایک سوسولہ اعتراضوں میں سے صرف اکیاس کے جواب الجواب کھے باتی کو چھوڑ گیا۔ کیونکہ ان اکیاسیوں کے جوابات ہم نے تغلیب الاسلام میں چردیدئے تھے ۔ ہاں اسلام کی نسبت سراسر بدگوئی کا ایک رسالہ اور شائع کیا جہ کا نام ہے ' دخل اسلام' 'اس رسالہ میں اس بدزبان بدلگام نے ایمی دل آزاری ہے کام لیا ہے کہ ہم اسکی مثال سانپوں اور بچھوؤں میں بھی نہیں دکھا تھے جن کی نسبت کہا گیا ہے کہ ہے مسکی مثال سانپوں اور بچھوؤں میں بھی نہیں دکھا تھے جن کی نسبت کہا گیا ہے کہ ہے۔

نیش عقرب ندازیچ کیس ست مقتضائے طبیعتش ایں ست

پیر طرفہ تر یہ ہے کہ مرتد نذکور جب مسلمانوں کی طرف ہے کوئی لفظ ترکی بترکی سنتا ہے تو مسلمانوں کی تہذیب کی شکایت کرتا ہے۔ حالا تکہ انصافاً وقانو نا جتنا سلوک مسلمانوں کواس سے کرنے کاحق حاصل ہے اس کا کروڑواں حصہ کیا بچھ بھی نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص کسی قوم کے ہادی اور سب کے پیشوا کی نسبت برالفظ کہے یا ہے ادبی کر سے تو گویا (گویا نہیں بقینی ) اس نے تمام قوم کا دل دکھایا پس اس کے جواب میں حق تو یہ ہے کہ تمام قوم ایک ایک کر کے اس بدگوگواس قدر ستالیں جتنا کہ اس نے سب کوستایا ہے تب کہیں جا کر عوش معاوضہ گلہ کہ محت وہ بھی بجا کہا ہوگا تو پھر اسکا کیا تق ہے کہ وہ شکل ایک دومصنفوں نے مرتد نذکور کوکوئی کلمہ بخت وہ بھی بجا کہا ہوگا تو پھر اسکا کیا تق ہے کہ وہ شکل ہے کہ دوم

دل ہی تو ہے نہ سنگ وخشت درد سے بھر نہ آئے کیوں ر و کیں گے ہم ہزا بر با رکو ئی ہمیں ستائے کیو ں اگر چیآر رہیاج نے روز پیدائش ہی سے اپنی نیوٹیڑھی رکھی جو بھکم۔

## بہلے مجھے دیکھتے

زمانہ میں جہال اور سیگر وں تغیرات ہوتے ہیں مذہتی انقلابات بھی روز مرہ ہور ہے ہیں۔ مگر دانا جانے ہیں کدایک مذہب گوچھوڑ کر دوسرے مذہب کوقبول کرنا دوباتوں پر بنی ہے وہ ایک تو متر و کہ مذہب میں خرابی کا ہونا۔ دوئم مقبولہ مذہب میں اسکے مقابل ہمہ وجوہ خو ہوں کا ہونا۔ پہلی وجہ سے مذہب متر و کہ کوچھوڑ سکتا ہے مگر دوسرے مذہب کوقبول کرنے کے لئے بھی معقول وجوہات ہونے چاہے۔

مثلاً ایک شخص اسلام کو چھوڑ کر آر میہ ہوا اور ایک شخص اسلام کو چھوڑ کر بالکل لا مذہب ہوگیا اب غورے دیکھا جائے تو ان دونوں کی ذمہ داریوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسلام کو چھوڑ نے کی وجوہات بیان کرنے میں تو دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ مگر آر میہ مذہب کے اختیار کرنے کی وجوہات بتلا نا خاص آر میہ کا کام ہے۔ اگر میہ آر میہ بھی مثل لا مذہب کے صرف عیوب اسلام ہی بیان کرنے پر قناعت کرے گاتو سمجھا جائےگا کہ آر میہ مذہب کو اس نے بلاوجہ قبول کیا یا اسلام کی خوبیال بیان کرنے پر قناعت کرے گاتو سمجھا جائےگا کہ آر میہ مذہب کو اس نے بلاوجہ قبول کیا یا اسلام کی خوبیال بیان کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ ای اصول کے مطابق ہم نے رسالہ ' ٹرک اسلام سیس مہاشہ وہر میال (عبدالعقور مرقد) سے تقاضا کیا تھا کہ اسلام چھوڑ نے کی وجوہات میں تم نے رسالہ ' ٹرک اسلام '' شالع کیا جس کے جوابات بھی تم نے من لئے اب تمہارا فرض ہے کہتم ایک رسالہ ' اخذ وید' بھی لکھوجس ہے معلوم کیا جا سے کہتم نے آر میہ مذہب کو کن خوبیوں کے لحاظ سے رسالہ '' اخذ وید' بھی لکھوجس ہے معلوم کیا جا سے کہتم نے آر میہ مذہب کو کن خوبیوں کے لحاظ سے رسالہ ' اخذ وید' بھی لکھوجس ہے معلوم کیا جا سے کہتم نے آر میہ مذہب کو کن خوبیوں کے لحاظ سے رسالہ ' اخذ وید' بھی لکھوجس ہے معلوم کیا جا سے کہتم نے آر میہ مذہب کو کن خوبیوں کے لحاظ سے معلوم کیا جا تھوں کے لئا ہے تھوں کے لئا تھوں کہتا ہے تھوں کے لئا تھوں کے لئا گھوں کیا۔ مگر افسوس اس نے آئ تک اپنا میٹر فرض ادانہ کیا جس سے ناظر بن بچھ کے جس کہ دوالی خوبیات کی تا تا تا کہ کا تا تھوں کے لئا کہ کہتا ہے تا کہ کو تا کہ کو تا توبیا کیا گھوں کیا گھوں کی کہتا ہے تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا

خشت اول چوں نہدمعمار کج تاثریا می رود دیوار کج کجی ہی میں ترتی کرتی گئی بہت ہے بدزبان ان میں پیدا ہوئے ۔گر انصاف پیہے کہ دھرمیال

مرمد کے برابرکوئی نہیں پہونچ سکتانج ہے۔

نہ پہو نچاہے نہ پہو نچے گاتمہاری ظلم کیشی کو ہزاروں ہو چکے ہیں گرچہتم سے فتذگر پہلے

ہم اپنے دعویٰ کا ثبوت ( کہ آرسیساج نے بدزبانی کی بنالگائی اور دھرم پال مرتد نے اس کو کہاں تک ترتی دی) تخلیب الاسلام جلداول اور دوئم کے دیباچہ میں فہرست بتلا کر دکھا بچکے ہیں۔شالیقین ملاحظہ کرسکتے ہیں۔

اس موقع پرہم کو ہندوؤں کے ایک پرانے باخبرایڈیٹر کی تصدیق کرنی پڑتی ہے جولکھتا ہے کہ جتنے بدمعاش ہیں وہ آرمیہ ساج کی پناہ میں آنے کو تیار ہیں۔ آرمیہ ساج میں نام لکھا کر دوسروں کو برا کہنے کو تیار ہیں۔ (سناتن دھرم گزٹ لا ہور ہابت جولائی ۱۹۰۸ء)

اصل بات بیہ ہے کہ مسلمان اور مسلمانوں کا فدہب بمیشہ سے ایک بدزبانی سننے کے عادی ہیں۔ جب کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب میں پہلے بی سے بتالیا گیا کہ وَ لَتَسَمَعُنَّ مِنَ الَّذِینُنَ اَشُرکُواۤ اَذَی کَیْیُداۤ وَلَتَسَمَعُنَّ مِنَ الَّذِینُنَ اَشُرکُواۤ اَذَی کَیْیُداۤ وَلَتَسَمَعُنَّ مِنَ الَّذِینُنَ اَشُرکُواۤ اَذَی کَیْیُداۤ وَلَتَسَمَعُنَّ مِنَ الَّذِینُ اَشُرکُواۤ اَذَی کَیْیُداۤ وَلَا مُورِ (آل عَمران ۱۸۲۱) وَلَا مُورِ (آل عَمران ۱۸۲۱) مسلمانو اِتم مخالفین اسلام سے بہت کھ بدزبانیاں سنوگاس پراگرتم صراور تقویٰ اختیار کردگ توبیکام بڑی بہادری کا ہے۔

اس لئے ہم مرتد لے دھرم پال اور دیگر مخالفوں کواطلاع دیتے ہیں کہ ہے

ل مرتد کے معنی بین اسلام سے پھرا ہوا قرآن مجید میں سافظ آتا ہے مَنُ یَرُ قَدُّ مِنْکُمُ (جوکوئی مرتد ہوگا وہ اپنائی نقصان کرے گا) دھرم پال مرتد کو بھی بہتر پیف مسلم ہے لکھتا ہے مرتد وہ ہے کہ اسلام چھوڑ دے (خُل ۱۱۹) پس ب ایک اسلامی اصطلاحی لفظ ہے کوئی برتہذیب لفظ نہیں ہے ہاں اگر کوئی ہندوآرید وغیرہ کسی نومسلم کے حق میں مکھے تو اس کا یہ کھنا غلط ہے کیونکہ وہ محض اسلام سے علیجد ہنیں ہوا بلک اسلام میں آیا ہے۔

10

#### ابهمين ظالم ستالے پھرستانا ہونہ ہو

''نخل اسلام'' میں مرتد فذکور نے اسلام اور اہلی اسلام پر دوطر ہے جملے کئے ہیں گویا کتاب کے دو جصے ہیں جمیں کل گیارہ فصلیں ہیں۔ پہلی چارفسلوں میں ہندوستان کے شاہان اسلام کی برائیاں کھی گئی ہیں۔ چیسات فصلوں میں اسلام کی عیب جوئی کی ہے اسلام کی برائیوں کی فصلوں کے عنوان میرہیں (نقل کفر کفرنیاشد)

مجیلے اور محمد کی تعلیم ، مجریع کی بیقراری اور مستورات ہندگی آہ وزاری محمیع کی جلد بازی اور شاہان اسلام کی خرابی ، مجریع کا دل اور محمد یوں کا د ماغ ، محمد هے کی سپرٹ اور کا فروں کی گردنیں محمد کے کاعلان اور تمام غیر مسلموں کی بیخ کئی محمد کے سیابی اور محمد کا اعلان اور تمام غیر مسلموں کی بیخ کئی محمد کے سیابی اور محمد کا بہشت ۔

ناظرین ان عنوانوں ہی ہے بچھ کتی ہیں کہ مرتد ندگور کیسابدزبان اور دل آزار ہے۔
ایک ایسے بڑے بزرگ کو جس کے جان نثار اس وقت تمام دنیا ہیں آباد ہیں جوایک زندہ قوم کا
روحانی پیشوا ہے جوایک بڑے حصہ دنیا کا روحانی بادشاہ ہے جس کے ادب کرنے کو دنیا کا ایک
بہت بڑا گروہ نجات جانتا ہے اور جسکی ہے ادبی کو حرمان مجھتا ہے اسی بزرگ کا نام ایسا خالی خولی
مفرد کے صبغے ہے لکھتا ہے جیسے کہ کسی ادنی ہے ادنی آ دمی کا نام لیا جاتا ہے ۔ مانا کہ مرقد ندگورا پنی
شومئی قسمت ہے اس پھم پر رحمت ہے بے نصیب ہے مگر اسکوا تنا تو شعور ہے کہ حضرت ممدور ح
فداہ ابی دامی ) صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی اس وقت دنیا ہیں اسے نہیں کہ ان کے مقابلہ ہیں آ رہی
ماج کے اشخاص کا شارتو کیا ان کے سروں کے بالوں کا شار بھی اس حد تک نہیں پہو پنچ سکتا۔ خدا
کے فضل ہے اس وقت بھی تا جدار، وزراء، زمیندار، مالکذار، عالم، فاضل، شریف، رکیس، فلنی،
منطقی، مہندس، حکیم، طبیب، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں محمدی دروازہ کی خاکروبی کو عزت جائے
منطقی، مہندس، حکیم، طبیب، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں محمدی دروازہ کی خاکروبی کو عزت جائے

اويال!

## پانچویں فصل محمد لے اور محمد کی تعلیم

اس فصل میں مرتد نے کوئی خاص اعتراض نہیں کیا۔ صرف اپنا منصب اور عہدہ بیان کیا کہ میں گویا داروغہ صفائی ہوں کہ ہر مذہب والوں کی گندگی اندر سے نکال کر باہر لا تا ہوں تا کہ ان کے اندر صاف ہوجا کیں۔ اس لئے مجھے لوگ برا کہتے ہیں۔ حالا نکد میں برا کام نہیں کرتا۔ چنا نچہ اس کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ:

بعض ان میں ہے یہ کے بغیر نہیں رہ سکتے میاں سے کوئی اچھا کام کیا کرویہ کیا گذر دھور ہے ہو۔ ایسے رحم دل نازک مزاج انسان کوہم سوائے اس کے کیا جواب دے سکتے ہیں کہ اچھا کام تم کرتے چلے جاؤ۔ خوشبوتم جمع کرلو بد ہوکا خاتمہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔
ایسی افسوس ہے مرتد دار وغد صفائی بکر بھی مثل مشہور کا مصداق رہا جو یہ ہے۔

ملا مصر مشا کچی سا رے اکو پچھ

ہوراں کرن اجاولا آپ اندھیرے وچ

اس موقعہ پر حفزے میے کے قول کی تقدیق ہوتی ہے کہ

اس موقعہ پر حفزے میے کے قول کی تقدیق ہوتی ہے کہ

دوسرے کہ آگھے کا تکا نظر آتا ہے گروہ اپنی آگھے کا شہیر نہیں دیکھا'' دوسرے

13

آپ ہی اپنے ذرا جوروستم کو دیکھو ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی ساجو! ہماری تصانیف کو بھی دیکھیو کہ تمہارے گر وکو (جس کوتم لوگ کوئی الہامی یا حقیقی بانٹی مذہب نہیں کہتے ہو بلکہ ساج کا ایک ممبر کہا کرتے ہو )ہم ہمیشہ سوامی دیا نندلکہتے ہیں اور آبندہ بھی ای لقب سے یا دکریں گے اور یا در کھوکہ ہم تمہاری بدتہذی اور تبہارے پال کی نالائتی اور ظلم کشی سے ایسا لکھنا نہ چھوڑیں گے کیونکہ ہم کو ہماری مقدس کتاب نے تھم دیا ہے لایکٹر مِسَانی نُد شَنْ اَنْ قُومِ عَلَی اَلَّا تَعُدِلُوا اِعْدِلُوا اَهُوَ اَقْدَبُ لِلتَّقُومَیٰ یعنی کی کے رہن میں انصاف نہ چھوڑ دینا بلکہ ہرطال میں انصاف نہ ہے کہ جوڑ دینا بلکہ ہرطال میں انصاف ہی کرتے رہنا

کفرست درطریقت ما کیندواشتن آئین ماست سیند چوآ ئیندداشتن چونکه مسلمانول کی برادری اسلام سے پیدا ہوتی ہے نیز ہم اس وقت ذمہ دار صرف اسلام کے ہیں (گوہماری تحقیق میں شاہان اسلام بھی ان الزامات کے بچرم نہیں ہیں جومر تد نذکور نے ان پر لگائے ہیں تاہم اسلام کی بریت مقدم ہے) اس لئے سب سے پہلے ہم اسلام ہی کی مدافعت کرتے ہیں تاہم اسلام کا میہ حصدا نہی نذکورہ بالاعنوانوں کے جواب میں آپ دیکھیں گے۔ مدافعت کرتے ہیں تبراسلام کا میہ حصدا نہی نذکورہ بالاعنوانوں کے جواب میں آپ دیکھیں گے۔ انشاء اللہ تعالی ۔

خا کسار ابوالوفاء ثناءالله(مولوی فاصل )امرتسر ۹ رفر دری<u>۹۰۹</u>ء

ندا ہب کی تو آپ گندگی دھور ہے ہیں مگر اپنے گھر کی صفائی کا خیال ہی نہیں واقعی خدمت گذاری ای کا نام ہے۔

کیا جھی مرتد نے میر بھی لکھا ہے کہ آریوں کے مذہب میں فلان فلان عیب ہے یا دیدوں کی تعلیم میں بت پری اورعناصر پری ہے۔ یا آرید ہرم کا وہ حیا سوز مسئلہ (نیوگ ا) اچھا نہیں یا بقول سوامی دیا نندویدک دہرم کا حکم کہ شادی بیوگان منع ہے مخالف قانون قدرت ہے یا آریوں کے فرائض یومیہ۔ بھون آو فیمرہ سب فضول ہیں یا مسئلہ تناسخ سامحض ڈھکوسلا ہے۔ وغیرہ وغیرہ ۔ ہاں اگر ان گندگیوں کو بھی ظاہر کرتے تو ہم جانتے کہ آپ واقعی داروغہ صفائی ہیں۔ سردست تو ہم آ کی نبیت دہی فتوی صحیح جمھے ہیں جو کسی اور نے نہیں بلکہ تمہارے گرو بلکہ رشی سوای دیا نندجی مہاراج نے تمہارے جیسوں کی نبیت دے رکھا ہے کہ:

ا پنے دہرم کو بڑا کہنا اور دوسرے کی مذمت کرنا جہالت کی بات ہے (ستیارتھ طبع اول صفحہ ۵۷)

اس فصل میں اور تو کوئی بات قابل ذکر نہیں البت ایک بات مرتد نے ٹھیک کھی ہے کہ جناب سید الا نبیاء سرورعالم فخر آ دم افتخار بنی آ دم احمر مجتبی حضرت محمد صطفے فداہ اہی و امی صلی الله علیه واله و سلم تسلیماً کثیراً کثیراً کی نبت اتنااعتراف کیا ہے کہ:

ہم محمصلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی ۔اولوالعزمی اورمستفل مزاجی کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتے ۔ (صفحہ ۸۵)

لے نیوگ کا مطلب سے ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے اولا دند ہوئی ہویا ہوئی ہوگر ہونہار نہ ہوتو وہ اولا دی خاطر دوسر سے مرد سے زنا کر اسکتی ہے۔ سولٹی ندیا نند جی نے اپنی کتاب حق پر کاش میں ویدوں کے حوالہ سے مسئلہ نیوگ کو تائب کیا ہے۔ سوامی جی کے زد یک کسی دھرتی میں نیج ڈالنے والا اس دھرتی کا نہ تو ما لک ہوسکتا ہے اور نہ بی پیدا وار کا۔ علامہ امرتسر کی نے اس مسئلہ پر بھی ایک کتاب کہ بی ہے جس کا نام شادی ہوگاں اور نیوگ ہے۔ کلے ہندوؤں کی ایک فدہجی رہم ہے جس میس منتر پڑھتے ہوئے آگ میں تھی ڈالتے جاتے ہیں۔ سے بتائج آواگوں کے عقیدہ کو کہتے ہیں۔

5

اگر چہ مرتد کے اسنے اقرار سے حضور مدوح اور حضور کے خدام کو کیا فائدہ پہونچ سکتا ہے لیکن جمیں اس نقل سے دکھانا ہے کہ مرتد ندکوراسلام کی ضدییں ایسامتوالا ہور ہاہے کہ وہ اپنے اس قول کے برخلاف بھی اس کتاب میں لکھتا ہے غور سے سنو! کہتا ہے کہ:

محرصلی الله علیه وسلم کا دل ایک بے چین دل تھا جوبعض اوقات بے ڈ ہبطور پر بے صبراہوجا تا تھا (صفحہ ۱۰۸)

ناظرین! غور کیجے کہ بید دونوں فقرے ایک دوسرے کے صریح نقیض ہیں یانہیں کا مستقل مزاجی اور کہاں بے صبری ۔ اس موقعہ پر جھے مرتد ہی کا قول یاد آیا کہ:

عقل مندول کو چاہئے کہ ایک بات پر قائم رہیں۔وہ خص جواپی بات پر قائم نہیں رہتا بلکہ گر گٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے وہ ہر گز عاقل نہیں ہے۔( تہذیب جلد دوم صفحہ ۱۵۷) او پال!

> آپ ہی اپنے ذراجوروسم کودیکھیں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

اس نصل کے اخیر میں مرتد نے مختصر لفظوں میں اپنے آراء کا خلاصہ ظاہر کیا ہے۔جو ناظرین کے لئے اظہار رائے کا موقع ہے۔ لکھتا ہے کہ:

اس جملے میں مسلمانوں کی اخلاقی حالت اور پھر جہاں جہاں وہ گئے ہرا کیا تتم کے تنزل کی جڑمیں مجمداور محمد کی تعلیم کو ہی ذمہ دارگر دانا جاسکتا ہے (صفحہ ۱۸)

کس قدر جھوٹ سفید جھوٹ نہیں سیاہ دروغ ہے۔ اول تو یہ بیہودہ بات ہے کہ مسلمانوں کے کاموں کا ذمہ داراسلام اور بانٹی اسلام ہے۔ اگر میسی ہے تو آریوں اور ہندوؤں کے اعمال کا ذمہ دارویدوں کو گردانا جائے گا۔ دوئم یہ بھی ابلہ فربن ہے کہ مسلمان جہان گئے تنزل ہوا۔ اوظالم! زیادہ نہیں تو سب سے پہلے عرب ہی کو دیکھے لیا ہوتا کہ کس تاریکی میں تھا اور پھر کیا ہو گیا یوں کہنے کو تو تم لوگ ہندوستان میں انگریزی حکومت کو بھی سنزل ہی کا موجب کہا کرتے ہو مگر کہنے اور ثابت

### چھٹی فصل مجھیلے کی بیقراری اورستورات ہندگی آہ وزاری

اس فصل میں مرتد نے اسلامی پردہ پر پخت زہرا گلا ہے۔اس مضمون کو گئ ایک صفوں میں لکھا ہے ضمناً حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ذکاح پر بھی معترض ہوا ہے گراپنی عادت قدیمہ کے مطابق نہایت ہی استہزاو تمسخرے جو پیٹرت لیکھرام کی تصانیف کا اثر بلکہ اس سے بھی ترتی پر ہے پردے کے متعلق اسکے اپنے الفاظ ہیر ہیں:

محدی ایک حرکت کروڑ ہابندگان خدا کی آزادی کو چھیننے کا موجب ثابت ہوئی ہم اس پرکوئی کمبی بحث نہیں کرنا چاہتے ۔صرف اتنا ہی بتادینا چاہتے ہیں کددنیا میں اس زہر لیے پردہ کا موجد محد ہے (صفحہ ۷۸)

17

کردیے میں بہت فرق ہے چونکہ بیتہہارا دعویٰ ہے اور دلیل اس کی آئندہ فصلوں میں تم نے دی ہے پس بہتر ہے کہ ہم اس دلیل ہی کو دیکھیں کیونکہ واقعات کا مدار کار دلیل ہی پر ہوتا ہے دعوے تو صرف زبانی بات کا نام ہے۔ واقعات کائبیں۔

\*\*\*

منجري صفحه ١٤)

ناظرین ابغورد کیھے کہان دونوں گواہوں (منواورسوامی) نے اس شہادت میں کیابیان فرمایا ہے یہی کہ مروعورت کی کشش فقر رتی مقناطیسی ہے جو کسی کے بنائے نہیں بنتی نہ مٹانے سے مٹ سکتی ہے یہاں تک زبردست ہے کہ ماں سماس ہے بھی جو جائے ادب ہیں نہیں رکتی یعنی ایک دفعہ خیال میں تو اپنا اثر کردیتی ہے عمل میں لحاظ مانع ہوتو ہو۔

اس موقعہ پر مجھے ہوای دیانند بانی آریہ ماج کا قول یاد آیا جوسونے سے لکھنے کے قابل ہے۔

ایشور کے سلسانہ کا ئنات کے مطابق عورت مرد کا فطری عمل رکنہیں سکتا (ستیار تھ طبع اول صفحہ ۱۳۹۵) یہ بھی کہا ہے کہ عورتوں کے مارے دل قائم نہیں رہ سکتا (صفحہ ۲۵۷) یا خارین! ان حوالوں سے کیا خارت ہوا؟ غالبًا ہرایک نے سمجھ لیا ہوگا کہ مردعورت کی مثال جلاب کی ان دو پڑیوں (Seidlitz powder سٹرلٹر پوڈر) کی ہے جس کو نیچرل شاعری میں یوں ادا کیا گیا ہے۔

سرسب کہنے کی ہاتیں ہیں ہم انکوچھوڑ بیٹھے ہیں جب آنکھیں چار ہوتی ہیں محبت آبی جاتی ہے

پی ان نیچرل اور قدرتی عمل کو جو چارچشم ہونے سے اثر دکھا تا ہے اسلام نے روکنے کے لئے عورتوں کو پر دہ کا تھم دیا ہے جو بالکل ٹھیک ہے۔ ور نداسلام بھی جوایک فطری ند جب ہے۔ اگر کھلے منہ عورتوں کو رہنے کی اجازت دیکر تھم دیتا کہ مردان کو نددیکھیں اور جیسا کہ منواور سوامی نے کہا ہے آتھوں کی حفاظت کریں تو خطرہ تھا کہ اسلام پر بھی وہی اعتراض ہوتا جو شعر مندرجہ ذیل میں کیا گیا ہے۔

در میانِ قعر دریا تختہ بندم کردہ ای باز میگوئی کہ دامن ترمکن ہشیار ہاش اس ساری تقریر کا خلاصہ میہ ہے کہ مردعورت کے چارچشم ہونے سے چونکہ نتائج بدپیدا پرے باندھ کر بازاروں میں چلتی ہیں تو دو کا نداروں اور ر ہردول کی تکفکی بندھ جاتی ہے۔اگران سے کوئی کہے کہ میاں کیوں ادھرد کھتے ہو تگاہیں نیچی رکھوتو وہ جواب دیتے ہیں: بل بے خود بیٹی زاہر کہ تیرے دیکھنے کو منع کر تا ہے لویہ اور تماشہ دیکھو کوئی ادھرے جواب دیتاہے:

> کون رکھتا ہے بھلاالیا جگر دیکھیں تو یار ہوسامنے دیکھے ندادھر دیکھیں تو

كوئى چلاتا تا ہے

ا دا ہے دیکی لوجا تار ہے گلہ دل کا بس آک نگاہ پی تشہراہے فیصلہ دل کا

غرض جتنے منھاتیٰ باتیں بیتو ہوئیں منھ کی دل کی حالت کوکون جان سکتا ہے۔دل اورآ تکھوں کا تو مناظرہ ہی قائم ہوجا تا ہے جس کاخلاصہ یہ ہے کہ:

دل یوں کے کہ آنکھوں نے مجھ کو کیا خراب آنکھیں کہیں کہ دل ہی نے ہم کولٹا دیا مجڑا کسی کا بچھ نیس اے ذوق عشق میں دونوں کی اس نزاع نے ہم کومٹا دیا

اگرگوئی صاحب ہمارا سے بیان شاع انہ مبالغہ بھیں تو ہم انکی خدمت میں دوگواہ بڑے معتر پیش کرتے ہیں کہ آر سے سابھی عموماً اور دہرم پال مرتد خصوصاً گو کیسے ہی تیز زبان ہیں مگر ہمارے پیش کردہ گواہوں پر مجال نہیں کہ کی قتم کی جزح کرسکیں۔وہ کون ہیں؟ رشی منی مہاراج اور سوامی دیا نندمہاراج بس اب ان کی شہادت سنئے۔

سوا می جی بحوالہ منوفر ماتے ہیں کہ:

منوبی نے فرمایا ہے اندریاں (آئکھیں) اس قدرز بردست ہیں کہ مال ساس اوراؤی (بائے تو بہ تبر) وغیرہ کے ساتھ بھی ہوشیاری سے رہنا چاہئے۔دوسروں کا تو کیا کہنا ہے (اپدیش

ہونے کا اندیشہ تھا اس لئے اسلام ہاں خدا کے پاک مذہب اسلام نے عورتوں کو پردے کا تھم فرمایا۔

اس موقعہ پر شاید ہیں وال ہو کہ جب دونوں کے آمنے سامنے آنے سے بدنتانگے پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو پھرعورت ہی کو کیوں پردہ کا حکم کیا گیا۔ مردوں کو کیوں نہ کیا گیا کہ پردے میں رہیں اورعورتیں آزادر ہیں۔یا دونوں کو پردے میں رکھاجا تا۔

جواب: اس کاجواب سے ہے کہ پردے کے عظم کے لئے ہم کوقد رتی نبست کا دیکھنا بھی ضروری ہے جوم داور عورت میں خالق نے بنائی ہے۔

علاوہ اس کے اگر مرد کو پردہ کا تھم دیا جاتا تو دنیا کے تمام کا م ادھورے رہ جاتے ۔ کون نہیں جانبا کہ انتظام سلطنت جنگ وجدال سب مردوں کے ذمہ ہیں۔ میدان جنگ میں پردہ پوش بن کر جانا عجیب نقشہ دکھا تا۔ عدالت کی کری پر جج صاحب کی برقہ پوشی تو نہایت ہی خوبصورت اور بھلی معلوم ہوتی جج صاحب کیا ہوتے ایتھے بھلے ایک بیچاں نائی کی تصویر نظر آتے علاوہ اس کے کئی ایک طرح کی اور خرابیاں بھی پیدا ہوتیں۔

ساجی دوستو! تم لوگوں کا تو دعویٰ ہے کہ ہم نیچری ہیں تم یہ بھی کہا کرتے ہو کہ جو مذہب نیچر کے خلاف کہتا۔ وہ غلط ہے بھرید کیا ماجرا ہے کہتم لوگ باوجوداس دعوے کے ایسے نیچرل رول قدرتی

ل تعلیم یا فته نو جوان دا زهیول سے چمرول کی صفائی کرانے والے ذرا مجمری نظرے اس فطری تمیز کودیکھیں۔

20

قانون کوئیں سمجھتے (افسوس) تج ہے \_

التی مجھ کی کوبھی الی خداند دے وے آدی کوموت پر پیر بداداند دے

اس پردہ سٹم کے شمن میں مرتد نے حضرت زینب کے نکاح کے متعلق بہت کچھ

ہندیان بکا ہے اور نہایت ہی دریدہ وخی اور بے باک سے مسلمانوں کا دل دکھایا ہے چنا نچاس کے

اپ الفاظ مندرجہ ذیل ہیں جو آریہ ساج کی عموماً اور مرتد ندکور کی خصوصاً تہذیب کا فوٹو ہیں لکھتا

ے:

"اگر چرتھ نے نہایت ہی طعن آمیز زبان میں عورتوں کی آزادی کو تیرج یا نمائش کے نام ہے موسوم کیا ہے۔ مگراس میں شک نہیں کہ ان کو آزادی ضرور حاصل تھی۔ جس پرمجھ نے آخر کارکلہاڈ امارا اور اس کو تئے وہن ہے کاٹ ڈالا۔ عورتوں کی آزادی کو پہلے تو تیرج کے بھدے نام ہے پکارا۔ مگر پھر قید کی زنجیریں اس قدر کس دی گئیں کہوہ بمیشہ کے لئے ماری گئیں۔ اس موت کی وجہ وہی مجھ کی بے اختیاری ہے جب کا سورہ احزاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب ہم سورہ احزاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم محمد کو نہایت ہی ہے قرار اور مخوف پاتے ہیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل پر کوئی خاص فکر اپنا کام کررہا ہے۔ جس کووہ چھپا بھی درہ ہے مگراندر ہی اندر بی وتا ہے بھی کھارہا ہے۔ اور اس کی حالت بعید اس شعر کے مطابق یائی جاتی ہے۔

مراوردیت اندردل اگرگونم زبان سوز د وگروم درکشم ترسم که مغز استخوال سوز د

الی بے چینی بے قراری بے صبری اور بے اختیاری کی حالت میں اس کا پرانا مدوگار اس کی مددکو پہو پنجتا ہے۔ اور اسکو بیا اہمام کررہا ہے کہ اے محمد او تُخفِی مّا فِی نَفُسِكَ مَا اللّهُ مُبُدِیْهِ وَ تَخْشَی النَّالَسَ تو اپنے دل میں ڈررہا ہے کہ ہائے اوگ کیا کہیں گے۔ گر ابلیہ تعالی اس راز مر بستہ کوآشکار کرنا چا ہتا ہے۔ محمد کے دل میں ایسا کون ساخوف تھا۔ اور الی کون می کاوش محمقی جواس کو میتا ہے کردی تھی۔ ابن عباس کے نزدیک بیزینب کاعشق تھا جس نے محمد کے دل کو

ماجی ہے آب بنار کھا تھا۔ زینب اور محمد کے متعلق آیات قرآنی کی تفییر کرتے ہوئے ایک بہت ہی پرانامفسر''معالم التزیل' میں یول کھتا ہے:

لما زوج زينب من زيد مكثت عنده حيناً ثم ان رسول الله اتى زيدا ذات يوم فابصرت زينب قائمة فى درع و خماروكانت بيضاء جميلة ذات خلق من أتم نساء قريش فوقعت فى نفسه واعجبه فقال سبحان مقلب القلوب وانصرف (معالم صفح ٢٥١)

جب نینب کازید کے ساتھ نکاح ہوگیا تو وہ بچھدت اس کے پاس تظہری ایک دن ایسا انفاق ہوا کہ حضرت رسول اللہ صاحب زید کے گھر میں تشریف لے گئے انہوں نے زیب کو چولی پہنے اور دو پیداوڑ ھے دیکھا۔ نینب قریش کی تمام عورتوں میں سے زیادہ گوری خوبصورت اور جمیلہ تھی۔ حضرت اس کے حسن پرشیدا ہو گئے اور وہ ان کے دل میں گھس گئی۔ حضرت نے اس کود کھی کر فرمایا۔ بیجان اللہ مقلب القلوب یہ کہہ کروہ چلے گئے۔ زینب نے زید کے پاس محمد کے کلمات کا ذکر کیا۔ زیدا یک شریف خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ قدرتا نیک اور زیرک تھا۔ زینب کی بات من کروہ خاموش ہور ہا۔ اور محمد کا دل بھی جسیا کے قرآنی آیت بتارہی ہے کہ اس دن سے خوف و شک کا شکار ہوگیا۔ خوف اس بات کا تھا کہ لوگ کیا کہیں گئے کہ دیکھو محمد اپنے بیٹے کی عورت کو یہ کہتا ہے۔ یا اس موائدی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ '(صفحہ ۱۸)

جواب: الله ہے۔

كلست سرمدى ودرجيتم وشمنال خارست

یمی شکایت مرمد کی ہم کوترک اسلام کے جواب میں بھی تھی کہ عنوان تو لکھتا تھا قرآن کی تعلیم اور حوالیہ دیا تھا کہ فلال تفسیر میں کھھا ہے گواہل انصاف ناظرین اس قتم کے جوابات سے مرمد مذکور کی حوالا کی پرآگاہ ہوکر کہدا ٹھتے ہیں کہ ہے۔

ہم بھی قائل ری نیز گل کے ہیں یاور ہے اوز مانے کی طرح رنگ بدلنے والے

لیکن ہم چاہتے ہیں کہاس جگہاں بحث کو ذرہ محد ثانہ رنگ میں لکھیں تا کہ ہمارے ناظرین کوعموماً ایسی روایات اور مفسرین کے اقوال کے اندازہ کرنیکا ملکہ ہوسکے۔

واضح ہوکہ مفسرین کے اقوال دوسم پر ہوتے ہیں (۱) ایک تو یہ کی آیت کی تغییر برتشریخ الفاظ کرتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی لغت میں یہ ہیں اسکا باخذ اور مادہ یہ ہے اس آیت کے مفر دات کے معنی یہ ہیں فلال لفظ باعتبار تو اعدخو یہ فاعل ہے فلال مفعول لہذا آیت کے معنی یہ ہیں ۔ اس فتم کے اقوال کی صحت تو علم لغت اور علم نحو وغیرہ ہے ہوا کرتی ہے۔ جب تک کوئی مفسران علوم (لغت صرف وخو وغیرہ) میں مسلم امام نہ ہوگھن اس کا قول جمت نہیں (۲) دوم مفسر کوئی ایک حکایت زمانہ ماضی کی بیان کر بے خواہ آیت کے شان نزول میں یا تشریح میں اس کے متعلق محد ثین کا عام قاعدہ یہ ہے کہ بے سند کوئی حکایت اور روایت معتبر اور صحیح نہیں تجھی جاتی سند سے مراد محد ثین کے محاورے میں ہیں ہے کہ وہ اپنے کا دہ اپنے تالے والے کا نام بتلائے وہ اپنے کا دہ اپنے کا یہاں تک کے سلسلہ روایت آخر تک پہنچ جائے۔

اردوخوان پلک کومثال بتلانے کے لئے ایک سندیبال نقل کرتا ہوں کہ کس طرح کی۔ محدّ ثین کے ہال سندمعتر ہے۔

حد ثنا موسى بن عبدالرحمن الكندى قال حد ثنازيد بن حباب قال حدثنى المسعودى قال حد ثنا عمرو بن مرة عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام فقد اثرفى جنبه قال يا رسول الله لواخذنا لك وطأفقال مالى وللدنيا ما أنافى الدنيا الاكراكب استظل تحت شجرة ثم راح و تركها (تنك)

یعنی امام ترندی کہتے ہیں کہ میرے پاس موی بن عبدالرحمٰن کندی نے بیان کیااس نے کہا میرے پاس معودی نے اس نے کہا میرے پاس معودی نے اس نے کہا میرے پاس معرد بن مرة نے اس نے ابراہیم سے اس نے علقہ سے اس نے عبداللہ صحافی سے بیان کیا عبداللہ

نے کہا کہ آل حفزت ایک دفعہ چٹائی پر لیٹے تھے اٹھے تو آ کیے جہم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑر ہے تھے۔ہم نے عرض کیا حضور آپ کے لئے کوئی نرم بستر تیار کردیں آپ نے فرمایا جھے دنیا کی آسائش دآرام سے کیا مطلب میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو ایک درخت کے نیچے ذراد برآرام کر کے چلاجائے گا۔

سے ہے سند کی مثال محت ثین کی تمام کتابوں میں ای طرح سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔

ہے۔اس سلسلہ کے بعد پھر سید یکھا جاتا ہے کہ ان راویوں میں کہیں انقطاع تو نہیں یعنی ان میں سے کی شخص نے اپنے استاد کو چھوڑ کر اوپر والے کو تو بیان نہیں کر دیا۔مثلاً اسی مثال میں زید بن حباب اپنے استاد مسعودی کو چھوڑ کر عمر بن مرہ کانام لے لیتا تو سند منقطع ہو جاتی ۔ پس اسکاا عتبار نہ رہتا اس انقطاع اور اتصال کا پیتا علم اساء الرجال سے ملتا ہے۔اس تحقیق کے بعد پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان راویان کلام میں کوئی راوی جھوٹا۔ یا کمز ورجا فظہ والا بھولنے والا تو نہیں۔اگر ایسا ہے تو حدیث معتبر نہیں۔اگر ایسا ہے۔اب سنے محدثین کا اصول۔

اصول حدیث کی معتبر دری کتاب شرح نخبتہ ہے۔شرح نخبتہ کے متن کی عبارت مندرجہذیل ہے۔

ثم المردود اما ان يكون لسقط أوطعن فالسقط اما أن يكون من مبادى السند من مصنف أومن اخره بعد التابعي أوغيرذالك (صغي ۵۷)

یعنی مردودروایت کی گئی ایک وجوہ ہیں یا تو کسی راوی کے انقطاع سے مردود ہوتی ہے یا کی طعن (کذب ضعف حافظہ وغیرہ) کی وجہ ہے۔ پھر انقطاع راوی یا ابتداء سند سے مصنف کی جانب سے ہوتا ہے مثلاً امام ترفدی یا صاحب معالم التزیل کا اپنی استاد کو چھوڑ کراو پروالے کا نام لیتا یا بھی ہوحدیث فدکور لا اُق ججت اور مقبول لیتا یا بھی ہوحدیث فدکور لا اُق ججت اور مقبول نہیں ہی ہوحدیث فدکور لا اُق ججت اور مقبول نہیں ہی ہوت ہے۔

یہ ہے محدّ ثین کا سنہرااصول جس کی وجہ ہے علم حدیث کو آج وہ فخر حاصل ہے کہ بڑے

\_\_\_\_

بڑے انگریز مصنفوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں سلسلہ روایت جیسا ہے اس کی نظیر دوسری قوموں میں نہیں ملتی ۔

اس بیان سے ظاہر ہے کہ صاحب معالم ہوں یا تر ندی جب تک وہ کی روایت کی سند نہ بیان کریں گے وہ روایت قابل ججت اور معتبر نہ ہوگی بلکہ یہاں تک کہ ساراسلسلہ بیان کرکے ایک راوی بھی کہیں سے چھوٹ جائے گا تب بھی وہ روایت قابل ججت نہیں بلکہ مردود کی اقسام میں ہے۔

. بیہ ہے وہ تقید جومحد ثین نے اختیار کر کے آج مسلمانوں کو ہرایک قتم کی زشایات اور خرافات روایات سے بچالیا ہے۔

تعجب مع تا سف: مرتد ندکور پرتوا تناافسوں نہیں کدوہ کیوں قرآن مجید کی تفیر اور تقری میں الی الی بے مرو پاروائیں بیان کرتا ہے وہ تو کر یگائی گواس کا بھی کم از کم اس کاظ ہے کہ اس کے مجیب محت ثین کے اصول ہے روایات کو جانچنے والے ہیں بیفرض ہونا چاہئے کہ جور وایت بیان کرے باسند کرے تاہم جس شخص کی کے طبیعت نیو گیجیں حیاسو تعلیم کو تسلیم کرے اس ہے کی انصاف کی کیا تو قع ہو گئی ہے۔ اس لئے بیتو برحل افسوں نہیں اس سے زیادہ کل افسوں وہ لوگ ہیں جو پر شھے کھتے شاور المحدیث کہ لاکر ہی الی پستی میں ہیں کہ قرآن مجید جیسی متبرک اور جامع علوم وفنون کتاب کی تفییر کو ان بے سند اقوال مندرجہ تفایر کا پابند کرتے ہیں بلکہ ایسا کرنا واضل علوم وفنون کتاب کی تفییر کو ان بے سند اقوال مندرجہ تفایر کا پابند کرتے ہیں بلکہ ایسا کرنا واضل ایمان جانے ہیں اندا لله والی الله المشتکی والله بالله شم بالله ہم کو بیروش ایسی جابلانہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی تحقیر اور تذکیل کے لئے ہمارے پاس کافی الفاظ نہیں۔ محدثین کا سے اصول کا پابند ہوں تو نہایت آزادی اور بے فونی سے کہتے ہیں کہ بس بھی تغیریں (معالم وغیرہ) تو محدثین کا حیور این جابل نہ ہوں تو نہایت آزادی اور بے فونی سے کہتے ہیں کہ بس بھی تغیریں (معالم وغیرہ) تو محدثین کا حاصول کا پابند ہوں تو نہایت آزادی اور بے فونی سے کہتے ہیں کہ بس بھی تغیریں (مقدمہ وغیرہ) تو محدثین کے اصول کا پابند ہوں تو نہایت کا ان کا خالئ کا بیا کہ ان کی نبیت محققین کی کی رائے ہے جوعلا مدابن خلدون کے الفاظ ہیں۔ تفایر المتقد میں مملؤ قبالغث واشمین (مقدمہ کی کی رائے ہے جوعلا مدابن خلدون کے الفاظ ہیں۔ تفایر المتقد میں مملؤ قبالغث واشمین (مقدمہ کی کی رائے ہے جوعلا مدابن خلدون کے الفاظ ہیں۔ تفایر المتقد میں مملؤ قبالغث واشمین (مقدمہ کے میں کو دوایات ہوں ان کی نبیت محققین کی

ابن خلدون صفحہ ۲۶۷<u>) یعن</u>ے منقولی تفییریں (ابن جریرمعالم وغیرہ وغیرہ)رطب ویا بس سے بھری پڑی ہیں۔علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں:

كتب التفسير التى ينقل فيه الصحيح والضعيف مثل تفسير الثعلبى والواحدى والبغوى وابن جرير وابن أبى حاتم لم يكن مجردرواية واحد من هولاء دليلا على صحته باتفاق أهل العلم فانه اذعرف ان تلك المنقولات فيه صحيح وضعيف ولابد من بيان أن هذا النقول من قسم الصحيح دون الضعيف

یعنے منقولی تغییریں ابن جریر۔معالم وغیرہ چونکہ ان میں ہرقتم کی روایات غلط اور سیح پائی جاتی ہیں اسلئے ان میں سے کسی تغییر میں کسی روایت کے ہونے سے اس روایت کی صحت ثابت نہیں ہو علتی جب تک کہ صحت کے قاعد ہے سے صحت کاعلم نہ ہو محض ان مفسرین کا قول نقل کر دینا کافی نہیں۔

علامه عبدالرؤف فآوي فيض القدريشرح جامع الصغيريين لكصة بين:

قال ابن الكمال كتب التفسير مشحونة بالأحاديث الموضوعة يعتقرول من جموئى مديش بحى ببت بن

نواب محن الملک مولوی سید مبدی علی صاحب مرحوم سابق سکریٹری علی گڑھ کالج نے کیا ہی عمدہ بات کہی ہے کہ:

محدۃ ثین نے ہر حدیث کے متعلق سند بیان کرنے اور راویوں کے نام لکھ دینے سے قیامت تک ہڑخض کے لئے تنقیح اور تحقیق کا دروازہ کھول دیا ہے اور جھوٹ اور تج میں تمیز کردینے کا ذریعہ مہیا کردیا ہے۔ اس لئے جوحدیث یا روایت ہمارے سامنے پیش کی جائے گی تو ضروری ہے کہ ہم اول اس بات پر نظر کریں کہ وہ حدیث ازروئے اصول روایت تھیجے ہے یا نہیں (آیات میں سے جلد اصفحہ 18)

26

یہ ہے محد ثین کا وہ اصول جس کی پابندی ہرایک محد ثاور المحدیث پرلازم ہے اور جس کی پابندی کرنے ہے آ دمی المحدیث ہوسکتا ہے اور جس کے چھوڑنے سے گمراہی میں پڑجا تا ہے لیکن جولوگ انبی تغییروں کومحۃ ثین کے اصول مجھیں اکلی نسبت سے کہنا بچانبیں کہ:

گرجمیں مکتب ست وایں ملا کارطفلاں تمام خواہد شد

او پال! تیری گلے نہ دال بتلاتفیر معالم کی روایت کی سند کہاں ہے بتلا صاحب معالم جو چھٹی صدی میں ہوا ہے آنخضرت کے زمانے میں موجود تھا؟ آؤ ہم تم کو بتلاتے ہیں کہ صاحب معالم نے کہاں سے بیروایت کی ہے۔ صاحب معالم نے ابن جریر مضر کی تفییر سے ل ہے گوائن جریر کی روایت اور معالم میں فرق بھی ہے۔ اور ابن جریر نے اپنی تفییر میں ابن زید سے بیروایت کی لیس سارا داریداراس روایت کا ابن زید پر ہے اور ابن زید کو علم الرجال میں پانچویں طبقہ کا راوی لکھا ہے لہذا بیروایت مقطع ہونے کی وجہ سے مردود کی قتم میں ہے۔

علاوہ اسکے ابھی درایتا بھی اس پرنظر ڈالنا ہے کہ ابن زیدراوی کو کیونکر معلوم ہوا کہ آ ل
حضرت کے ول میں زینب کی محبت نے جگہ پائی تھی جبکہ محبت فعل قلبی کا نام ہے تو کسی کے قلب ک
حالت جب تک وہ خود نہ بیان کر ہے کیونکر معلوم ہو گئی ہے حالا نکہ آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی ہے اپنے دل کا حال ظاہر نہیں کیا ۔ پس نتیجہ صاف ہے کہ جس کسی نے بیروایت بیان کی ہے
محض اپنے خیال ہے کی ہے ور نہ اصل حال بینہیں ۔ بلکہ اصل وہی ہے جو قر آن مجید نے بتلایا

ہے۔ ساجیو! آؤہم تہمیں یہ بھی بتلا دیں کہ بقاعدہ محدّ ثین روایت مذکور بحروح اور نامعتبر ہونے کے علاوہ مفسر من نے بھی اس کی تر دید کی ہے یخور سے سنو!

فان قلت ماذكر وه في تفسير هذه الاية وسبب نزولها من وقوع محبتها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عند ماراهاوارادته طلاق زيدلها فيه اعظم الحرج ومالا يليق بمنصبه صلى الله عليه وسلم من مد عينيه لما

سمى كى نەسنواور كھلے فظوں میں تكھوكہ:

سوائے سوامی دیا نند جی کی تغییر کے اور کوئی تغییر ہمارے نزد میک معتر نہیں ہے۔ ( تہذیب الاسلام جلد چہارم صفحہ ۲۳۱)

اورہم کو ہرایک تفسیر کی بے سندروایات کے ملزم کرو بلکہ سیدالانبیاء حضرت محمد مصطفے احریجتی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والاشان برانہی روایات کی وجہ سے حملے کرو

بیارے پال \_

آنچه بخو د نه پیندی بدیگرال میسند

ساجیو! سنو! اصل قصہ بیہ ہے کہ اسلام چونکہ ایک نیچرل اور فطری ہذہب ہے۔ اس کئے ویدک مت کی طرح خلاف نیچر دوسروں کے نطف سے پیداشدہ مواد کوغیر ستحق نے نہیں ملاتا بلکہ حسب قانون فطرت ہدایت کرتا ہے کہ:

مَاجَعَلَ اَدُعِيَاءَ كُمُ اَبُنَاتَكُمُ ذَٰلِكُمُ قَوُلُكُمُ بِاَفُوَاهِكُمُ ﴿الاَتِزَابِ٣٣٠)

لعِن تمہارے منھ بولے پالکوں کوخدانے تمہاری اولا زمبیں بنایا بیتمہارے مندکی باتیں ہیں''

ی بر الله کا اور بیٹا بلکہ خاندان کے جلانے والے کی اصل غرض بید ہوتی تھی اوراب بھی ہوتی ہے کہ ہمارالڑ کا اور بیٹا بلکہ خاندان کے جلانے والا اس کوجانتے ہیں۔ چنانچیآ ریوں کے گروسوامی دیا نند بھی کھتے ہیں۔

''خاندان کے سلسلہ کو جاری رکھنے کے لئے کسی اپنی ذات والے کالڑ کا گود لے لیں گےاس سے خاندان چلے گا''(ستیارتھ صفحہ ۱۴۷)

اس لئے جب ان سے کہا گیا کہ وہ تمہارے لئے نہیں تو کس قدران کواپی اس غرض میں نا کا می محسوس ہوئی۔اسکے بعد فر مایا۔ان بچول کی ولدیت ان کے اصل بابوں کے نام سے بلاؤ اور لکھا کرو

أَدْعُوْهُمُ لِا بَائِهِمُ هُوَ أَقُسَطُ عِنْدَاللَّهِ (الاحزاب:٣٣)

نهى عنه من زهرة الحياة الدنيا قلت هذا اقدام عظيم من قائله وقلة معرفة بحق النبى صلى الله عليه وسلم و بفضله و كيف يقال راها فأعجبته وهى بنت عمته ولم يزل يراها منذولدت ولا كان النساء يحتجبن منه صلى الله عليه وسلم وهو زوجها لزيد فلايشك في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يامر زيداً بامساكها وهو يحب تطليقه اياها كماذكر عن جماعة من المفسرين (فان بامر معرور المعرور المعرور

یعنی مضرخان لکھتے ہیں کہا گرتم ہے کہو کہ بعض مضرین نے جواس آیت کی تفیراورشان خرول میں کہا ہے کہ آل جھڑت نے جب ندین کود یکھا تواس کی مجت ان کے دل میں آگئ اور زید سے طلاق دلوانے کا ارادہ کیا۔ اس میں تو بہت نقصان معلوم ہوتا ہے اور بی نبوت کی شان کے لائق بی نہیں کہ لوگوں کو تو منع کریں گے کی چیز کی طرف آ نکھا تھا کر بھی نہ دیکھواور خود کریں (مفر فازن کہتے ہیں) میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ بیروایت در حقیقت اس کے قائل کی طرف سے آخضرت کی شان پر بڑا حملہ ہے۔ اور آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کی بزرگی اورشان والا شان کی عدم معرفت پر بنی ہے (پیرمفسر خازن اس کی معقول طریق سے تر دید کرتے ہیں کہ ) کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آخضرت نے زیرنب کود یکھا تو ان کو بہت پہند آئی حالانکہ جب سے وہ پیدا ہوئی تھی آپ کے سامنے تھی کیونکہ وہ آپ کی پھو پھی زادتی اور پردے کے حکم سے پہلے عورتیں آپ سے پردہ بھی نہ کرتی تھیں اور خود آخضرت ہی نے زید سے اس کا نکاح کرایا تھا۔ پس آس خضرت کی شان اس سے پاک ہے کہ ذید کوقت حکم دیں کہ زیرنب کو چھوڑ نہیں اور دل میں آسکی طلاق آپ سے میں خور سے سے میں کہتا ہے کہ زیر کو تو حکم دیں کہ زیر نے اس کا نکاح کرایا تھا۔ پس آسکی طلاق آپ سے پردہ بھی نہ کرتی تھیں اور خود آخضرت ہی نے زید سے اس کا نکاح کرایا تھا۔ پس آسکی طلاق

۔ آربیمترو! منتے کیسی معقول تر دید ہے۔ای لئے معقول پیندمفسرامام رازی وغیرہ نے اس روایت گؤئیس لیا۔

اوپال! تهمیں توشرم چاہئے کہ خودتو تمام قدی مضمران دیدک کوایک دم چھوڑ کرسوای دیا نند کے سوا

تواس علم سے اور بھی اس خلاف فطرت رہم کوصد مدین پنچا۔ اس کے بعد ابھی ایک درجہ باتی تھا کہ لیپالک کی بیوی کو اپنے حقیق بیٹے کی بیوی کی طرح بہوجانے تقے اس لئے دنیا کے خالق نے اس خلاف وضع فطری رہم کو مثانے کے لئے اپنے سپچ رسول اور دنیا کے حقیق مصلح سید الانبیاء حضرت محلفہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب فر ماکر آپ کو زید نب مطلقہ زید سے (جولوگوں کے خیال میں آئخضرت کا لیپالک تھا) نکاح کرنے کا حکم دیا چنانچ آپ نے کرلیا۔ پس اصل قصہ محتصرات اسے۔ اب امرتنقیح طلب صرف ہیہ کہ ذید اور زینب کی جدائی کرانے میں آئخضرت کو بھی دیا ہے۔ دنیل اور زینب کی جدائی کرانے میں آئخضرت کو بھی دیا ہے۔ دنیل سے دنیل اور زینب کی جدائی کرانے میں آئے کا کہ ذید نیز کے دنیل اور زینب کی جدائی کرانے میں آئے کھی دیا ہے۔ دنیل ہے دنیل ہے۔ دنیل سے دیا ہے دنیل ہے دیا ہے دیا

اس بات میں محد ثین کے اصول کے مطابق تو کوئی روایت نہیں ملتی اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ قر آن مجید خود اس مضمون کو حسب ضرورت بیان کرتا ہے۔ ساجی مترواغور سے سنو: قر آن مجید نے اس قصے کو یوں بیان کیا ہے کہ:

وَإِذُ تَقُولُ لِلَّذِى اَنَعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوُجَكَ وَاتَّقِ اللّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَااللّهُ مُبُدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَاللّهُ اَحَقُ اَنُ تَخْشَهُ فَلَمَّا وَتَخْفَى نِي نَفْسِكَ مَااللّهُ مُبُدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَاللّهُ اَحَقُ اَنُ تَخْشَهُ فَلَمَّا وَصَىٰ رَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَارَقِ جُنْكَهَا لِكَى لا يَكُونَ عَلَى المُوولِينِينَ حَرَجٌ فِى اَرُوَاجِ فَضَىٰ رَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَا وَكَانَ اَمُواللّهِ مَفْعُولًا (الاحزاب: ٣٥) الله الدُعِينَاءِ هِمُ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطَرا وَكَانَ اَمُواللّهِ مَفْعُولًا (الاحزاب: ٣٥) الله جَرِحْضُ (زير) إلله في الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

میں وہ بات چھپا تا تھا جس کو اللہ تعالیٰ کو آخر کا رظا ہر کرنا تھا۔ اور تو لوگوں (کی بیہودہ گوئی) سے
وُرتا تھا۔ حالانکہ اللہ سے ڈرنا زیادہ ضروری ہے (اس سے یہ بات صاف پائی جاتی ہے کہ جو پچھ
وقوع میں آیاوہی آنخضرت کے ذبن مبارک میں تھا یعنی نکاح نیمنب اسکے سوااور پچھنییں کیونکہ خدا
نے فرمایا کہ تو دل میں وہ بات چھپا تا تھا جسکو مجھے ظا ہر کرنا تھا۔ آخر کا رظا ہر ہوا تو بہی جواس سے
آگ کی آیت میں ہے (پس جب زید نے نین ہے بالکل علیحدگی کرلی تو ہم (خدا) نے اس کا
نکاح تیرے ہے کردیا۔ یعنی نکاح کی اجازت دی تا کہ آیندہ مسلمانوں کو اپنے لیپالکوں کی بیویوں
سے بعد طلاق دینے لیپالکوں کے نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو او راللہ کا تھم ہوکر ہی
رہتا ہے۔

ساجی مترو! پیہے آیت قر آنی اور پیہ ہے اسکا ترجمہ بتلاؤاس پر کیا اعتراض ہے بڑے سے بڑا اعتراض اس پر بیہ دوسکتا ہے اور یہی ہے کہ آنخضرت نے اپنے لیپالک کی مطلقہ بیوی سے کیوں نکاح کیا۔اسکاجواب دوطرح سے ہے خور سے سنو۔

گناہ وہ ہوتا ہے جو قانون قدرت کے خلاف ہو یا کسی شریعت میں اس کی ممانعت ہو لیبیا لک کی مطلقہ سے نکاح کرنا قانون قدرت کے خلاف نہیں بلکہ لیبیا لک کو بیٹا بنانا قانون قدرت کے خلاف ہے کیونکہ جے خدائے نہیں جوڑا اسکو جوڑنا صرت کا گناہ ہے اس لئے بہت ضروری تھا کہ اس رسم کے منانے کے لئے زبردست آ دمی کوئتن کیا جائے۔

(۲) دوسری دجہ گناہ ہونے کی بھی نہیں پائی جاتی ۔ تورات ، انجیل بلکہ ویدوں تک اس کو گناہ بتلانے میں خاموش ہیں ۔

عیسا ئیوا دیا نندیوا وغیرہ مخالفوا آ وَبائبیل کا کوئی درس یاوید کا کوئی منتر بتلا وجسمیں اصل فعل ہے منع کیا ہو نہیں تواعتراض کرتے ہوئے شریاؤ۔

دیا نند یو اِتنہیں تو خاص طور ہے شرم آنی جا ہے کہ وید کو جملہ علوم کی کان مان کر ویدوں میں اسکی ممانعت ندد کھاسکوتو کس منہ ہے اسکو گناہ کہتے ہو (شیم پشرم شیم )

# ساتویں فصل محمد لے کی جلد بازی اور شاہان اسلام کی خرابی

اس فصل میں مرتد نے سیدالا نبیاء صلوت اللہ علیہ وسلامہ کی نسبت بیاعتراض کیا ہے کہ آپ نے جلدی میں اپنے نفس پرلونڈی کوحرام کرلیا۔ چنانچی مرتد کے اپنے الفاظ درج ذیل ہیں۔ لکھتا ہے کہ:

'' مفسرین نے یک زبان ہوکراس بات کی شہادت دی ہے کہ محمد باری باری اپنی ، عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا۔ایک دن حفصہ کی باری تھی محمداس کے پاس گیا۔آ گے کیا واقعہ ہوا اس کا ذکر معالم التزیل کامفسرا پی معتبر راور پرانی تفسیر میں بایں الفاظ کرتا ہے:

فلما كان يوم حفصة استاذنت رسول الله فى زيارة أبيها فاذن لها فلما خرجت أرسل رسول الله الى جارية مارية القبطية فأد خلها بيت حفصة فوقع عليها فلما رجعت حفصة وجدت الباب مغلقا فجلست عندالباب فخرج رسول الله ووجهه يقطر عرقا وحفصة تبكى فقال مايبكيك فقالت انما أنا ابكى لأنك أذنت لى من أجل هذا أدخلت أمتك بيتى ثم وقعت عليها فى يومى وعلى فر اشى أمارأيت لى حر مته وحقا (معالم التنزيل جلد جهارم صفحه ١٦٩)

ل فداه أبى وأمى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين (تبر)

33

اصل مضمون کا جواب تو ہولیاباتی جو پھھٹوکریں مرتد نے کھائی ہیں ان کی اصلاح کرنا ہمارا کا منہیں بیداس کی جہالت کے بدنیانج ہیں جواہل علم کی نگاہ بیس اس کی ذلت کے موجب ہیں۔ مثلاً وہ لکھتا ہے کہ آیت: إِنّا عَرَضُنَا اللّا مَانَةً عَلَى السَّمُواتِ وَ اللّارُضِ وَ الْجِبَالِ ہِیں۔ مثلاً وہ لکھتا ہے کہ آیت: اِنّا عَرَضُنَا اللّا مَانَةً عَلَى السَّمُواتِ وَ اللّارُ ابِ اللّٰ عَرَضُنَا اللّا مَانَةً عَلَى السَّمُواتِ وَ اللّارُ ابِ اللّٰ عَرَضُنَا اللّا مَانَةً عَلَى السَّمُواتِ وَ اللّارُ ابِ اللّٰ اللّٰ ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ بیاس کی بے علمی اور تعصب مذہبی کی دلیل ہے۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں۔

\*\*\*

جس دن حفصہ کی باری تھی حفصہ نے رسول اللہ سے اجازت ما تگی کہ وہ اپنے باپ
سے ملنے جاتی ہے۔ رسول اللہ نے اس کواجازت دے دی۔ جب وہ چلی گئی تو رسول اللہ نے ایک
لونڈی ماریہ قبطیہ کو بلایا۔ اور حفصہ کے گھر کے اندر لے گیا۔ اور اس سے صحبت کی۔ جب حفصہ
واپس آئی تو اس نے دروازے کو پند پایا۔ وہ دروازے کے باہر بیٹھر ہی۔ جس وقت رسول اللہ باہر
نکلے تو وہ پسینہ پسینہ ہورہ ہتے۔ اور ان کے چہرے سے پسینہ ٹیک رہاتھا۔ حفصہ رو پڑئی حضرت
نے بوچھا کیوں روتی ہواس نے کہا کہ میں روتی ہوں کہ کیا تو نے اس لئے مجھے باپ کے گھر بھیج
دیا تھا تو اپنی لونڈی کو ممرے گھر لایا۔ اور ممری باری میں اس کے ساتھ اور پھر میرے ہی بستر پر
خیصہ ممری عزت اور ممرے گھر لایا۔ اور ممری باری میں اس کے ساتھ اور پھر میرے ہی بستر پر
مخمہ کے ہوش اڑ گئے۔ نہایت ہی گھراہٹ میں کہاد کھود کیو!

اسكتى فهى حرام علّى التمس بذالك رضائك فقال فلا تخبرى بهذاامرأة منهن

ذرا چپرہ ۔ آئ ہے بین اس کواپنے لئے حرام کرتا ہوں ۔ اور تیری خوتی چا ہتا ہوں ۔ پس تو اس بات کواپ علی گندی با تیں کہنا دوسری عورتوں ہے اس کا ذکر مت کرنا گرالی گندی با تیں کشتریا وہ دریتک پوشیدہ نہیں رہ سمتی تھیں ۔ چونکہ ماریہ لونڈی بہت خوبصورت تھی ۔ یہاں تک کہ بیاہتا عورتیں بھی جا ہتی تھیں کہ کسی طرح اس ہے تحد کا پیچھا چھوئے ۔ حفصہ نے جب تحد کو ماریہ کے بارے بین تحریم کرتے و کیا تو اس نے جھٹ عائش کو اطلاع دی کہ آج ایسا ایسا ہوا ۔ اور حضرت نے ماریہ کواپنے کے حرام کردیا ۔ عائش تحد کی کاروائی کا تذکرہ من کر آگ بگولہ ہوگئی (صفحہ میں)

جواب: وہی فرقت کی بیاری جوآ گے تھی وہ اب بھی ہے۔ جس امر کی شکایت ہم کو مرقد سے گذشتہ فصل میں تھی وہ ہی اس میں بھی ہے۔ مزید سے کہ مرقد اپنے ناقص اوراد تھورے معلومات پر نازاں ہوکرا پنے خیال میں دریا کو کنویں کے اندرد کھتا ہے ایک تفسیر معالم کے بھروسے پر لکھ دیتا

100-00

ے کہ تمام مفسرین یہی لکھتے ہیں مگراہے معلوم نہیں کہ سندر بھی دنیا میں کوئی ہے۔

' مخضر جواب تو وہی ہے جواصولاً ہم پہلے بتلا آئے ہیں کہ مفسرین کی تفییریں دوقتم پر ' ہیں ایک تو کسی لغت کی تشریح دوئم کسی روایت کا بیان سے لئے سند ضروری ہے مفصل جواب یہال سنو!

تم جانتے ہو کہ کتب حدیث کے مراتب مختلف ہیں مگر سب سے اعلیٰ در ہے پر سیج بخاری ہے۔جس کی بابت اصول حدیث کی کتابوں میں یوں لکھاہے کہ:

قدم صحيح البخارى على غيره من الكتب المصنفة في الحديث (شرح نخبه صفحة ٣٦)

لین صیح بخاری حدیث کی سب کتابوں ہے مقدم اور صیح تر ہے۔ جس کا اعتراف خود مرتد کو بھی ہے چنا نچیا می کتاب (نخل) کے صفحہ ۹۳ پر کا متاہے:

''صحیح بخاری قرآن کے دوسرے درجے پر متند تجھی جاتی ہے''صفیہ ۱۹ پس جب ہم اس قاعدے کی پابندی سے صحیح بخاری کو دیکھتے ہیں تو اس میں تمہاری پیش کردہ روایات کوئیس پاتے اس کے بعد سیح مسلم اور جامع تر ندی میں بھی ٹبیس پاتے بلکہ بجائے اس کے آیت موصوفہ کا شان نزول ان کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ:

دو بیو بیوں نے اتفاق کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا کہ آپ کے منہ مبارک ہے موں مبارک ہے موں شہد کا ہے موں شہد کا ہے موں شہد کا بیا کہ آپ کے گھر میں شہد کا شربت پیا کر تا ہوں آئی بد بو ہوگا۔ بہتر میں آیندہ کو قطعا نہ پیا کروں گا۔ چونکہ بنی کا ہر فعل امت کے لئے صنت کا حکم رکھتا ہے اسلے اس خلطی کور فع کرنے کے لئے خداوند تعالی نے نبی کواورامت کو اصل حال پر مطلع کیا۔

اس سے کیا ثابت ہوا؟ غایت سے غایت اتنا کہ آل حضرت نے اپنی بیوی کی فخشنودی ایک ایسے کام میں حاصل کرنے کی کوشش کی جو حفظ صحت کے قاعدے ہے بھی ضروری

کام تھا۔اگرواقع میں وہ بات غلط تھی تو اس ہے کوئی بڑی بات ثابت ہوئی تو یہ کہ آپ کوعلم غیب نہ تھا یعنی آپ انتریا می نہ تھے۔جس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ بیشک نہ تھے۔

ساجیو! آؤہمتم کو ویدک مت کی تعلیم بھی سنادیں کہ تورتوں کو کہاں تک خوش رکھنے بلکہ پوجا کرنے کا حکم ہے۔ سوامی دیا نند لکھتے ہیں :

عورتوں کی جمیشہ پوجا کرنی چاہئے باپ ، بھائی ، خادنداور دیوران کی عزت کریں اور زیور وغیرہ سے خوش رکھیں۔ جن کو بہت بہتری کی خواہش ہووہی ایسا کریں۔ جس گھر میں عورتوں کی عزت ہوتی ہوتی ہاں میں آدی باعلم ہوکر دیونام سے ملقب ہوتے اور راحت سے رہتے ہیں۔اور جس گھر میں عورتوں کی عزت نہیں ہوتی وہاں سب کام بگڑ جاتے ہیں۔

جس گھریا خاندان میں عورتیں عملین ہوکر تکلیف پاتی ہیں وہ خاندان جلد تباہ و ہر باد ہوجا تا ہے۔اور جس گھریا خاندان میں عورتیں آنند سے پُر حوصلہ اور خوثی میں بھری رہتی ہیں وہ خاندان ہمیشہ بڑھتار ہتا ہے۔

اس لئے حشمت کی خواہش کرنے والے آدمیوں کو مناسب ہے کہ عزت اور تیو ہار کے موقع پرزیورات، پوشاک، اور خوراک وغیرہ سے عورتوں کی ہمیشہ عزت کیا کریں (ستیارتھ، صفحہ ۱۲۲۷)

دیا نندی متر وااگر کسی آربیر شی کی پوجنیه استری (چینتی بیوی، رشی سے بیکہو کہ تمہارے منہ سے کیے پیاز کی بوآتی ہے تو وہ رشی اس ویدمت کی آگیا انوسار (موافق تعلیم وید) پیاز کھانا چھوڑ ویگایا نہیں ؟اگر چھوڑ و ٹے گاتو تمہارام مقد اس پر بھی معترض ہوگایا نہیں۔اگر ہوگا تو تم اس کا کیا جواب دو گے یہی وو گے نہ؟ کہو جی کون دہرم ہے۔

پیارے پال!تم توابھی مجروہوتم کیاجانو بیوی خاوند کے تعلقات کیاہوتے ہیں آہ۔ نہیں معلوم تم کو ما جرائے دل کی کیفیت سنائیں گے تہمیں ہم ایک دن بیداستاں پھر بھی

38

اس فصل میں مرتد نے چلتے چلتے تعدداز دواج پر بھی مختصر سانوٹس لیا ہے۔ چنانچہ اس کے اپنے الفاظ یہ ہیں:

''افسوس يبي ہے كەتقددازدواج اور مَامَلَكَتُ أَيْمَانَكُمُ كَانْهَايت بى خطرناك اور زہر يلامئله اورخوفاك تعليم بى مسلمانوں اورخصوصاً مسلمان بادشاہوں كے كيركمُ كو گرانے كا موجب ہوئى ہے' صفحہ 99

جواب: مرتد کی ساری کتاب کا خلاصہ دراصل دولفظوں میں ہے جواس نے کئی ایک جگہ خود ہی دکھایا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کے آنے ہے ہندوستان تنزل میں گراہیسارااثر اسلام کی تعلیم کا ہے۔ پس اب ہم اس جگہ کچھ مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں جانے صرف حوالجات سے یہ دکھاتے ہیں کہ تعدداز دواج آرہید ہرم کی تعلیم قدیم ہے۔ پس غور سے سنئے۔منومہارات دہرم شاستر میں راجہ کے دوزانہ کے کاموں کا پروگرام دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

کھانا کھا کرعورتوں کے ساتھ کل میں بہار کرے اسکے بعد بوقت موقع امور سلطنت کو دکھے۔ کا ۲۲۱

دیا نند ہو! بیتو نہ کہنا کہ خاص راجوں مہارا جوں ہی کے لئے تعدداز دواج کی اجازت ہے۔ نہیں بلکہ عام آریوں کے لئے بھی ہے۔ سنو!

پہلی شادی ہے جولا کا پیچھے پیدا ہوا ہے۔وہ ایک اچھا بیل ادو ہار کیو سے بڑی عورت سے پہلے پیدا ہوا ہوتو پندرہ گؤاورا یک بیل لیو ہے۔ ۹ کا ۱۲۳/۱۲۳۳ اور سنو! ایک بڑے مزے کی تم کوسنا ئیں منوجی مہاراج کہتے ہیں:

اگرایک آدی کی جار پانچ (ای توب پانچ جتر) عورتیں ہوں اوران میں سے ایک صاحب اولا دہوں تو باقی سب بھی صاحب اولا دہوتی ہیں۔ بیمنو جی کا تھم ہے (۹ کا ۱۸۳) ساجی متر و! ابھی کلمبر و! گلبراؤنہیں ہم تم کوایک اور منصفانہ واک (قول) سنائیں منو جی نے تعدداز دواج کی اجازت دیکر جماع کے قواعد بھی بتلائے ہیں۔ سنو! فرماتے ہیں:

ميں الزام ان کو دیتا تھاقصورا پنا نکل آیا مرتدنے ال فصل میں لگے ہاتھ غلامی پر بھی نوک جھونک کی ہے چنانچیاں کے اپنے الفاظ ہیں ہیں۔

" بال كافرول يامشركول يامفتوح لوگول كولونڈى غلام بنانے كا قاعدہ گوعرب ميں محمد ے پہلے بھی جاری تھالیکن محد نے اس کو مذہبی جامہ پہنا کررجٹرؤ کردیا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں اب بھی اسلام کا زورہے وہاں وہاں پیانسٹیٹیوٹن پرانے زورشورہے چل رہا ہے۔ بیوفت آیا كەمىلمانوں كى دىكھادىكى عيسائيول نے بھى اس تجارت سے ہاتھ رنگنا شروع كئے۔ افريقد كے جنگلوں سے حبشیوں کو جانور کی طرح پکڑا جاتا۔ مدت تک پیسلسلہ جاری رہا۔ آخر کا رانسانی خون کی تجارت نے اہل یورپ کے زندہ دل۔خدا ترس۔انسان دوست لوگوں کے دل کو ہلا دیا۔اور انہوں نے اس خوفناک تجارت کورو کئے کے لئے سرتوڑ کوشش کی ۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے۔عیسانی سلطنوں میں ہے اس ناپاک غلامی کی پیخ کئی ہوگئی۔اگر جہ مہذب غلامی کواب تک جائز سجما جاتا ہے۔ جیسا کہ ہندوستان کے غلاموں کے ساتھ سلوک' (صفحہے-١٠)

جواب: استخریمیں مرتدنے اپنی معلومات کا سیجے نقشہ بتلایا ہے۔ عیسائیوں کو مسلمانوں کی دیکھا دیکھی غلامی کا مجوز لکھا ہے حالا تکہ عیسائیوں کی بائیبل میں آج تک غلامی کا ثبوت ملتا ہے (ملاحظہ ہو کتاب خروج باب۱۴ وغیرہ) خیر جمیں اس ہے مطلب نہیں کہ مرتد کے معلومات صحیح ہیں یا غلط جب کہاں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ تمام قتم کی واقعی اور غیر واقعی برائیاں سب اسلام ہی کے سر تھو لی جائیں تو پھراس کو کیاغرض کہ حجے واقعات ہے کام لے۔اگر ایسانہ ہوتا تو تعد داز دواج کی طرح غلامی کے مسلے کو اسلام کے ذمہ کیول لگا تا جبکہ غلامی کا شبوت بھی ویدک مت کے پراچین گزختوں (برانی کتابوں) میں ماتا ہے۔ پس غورے میں!

منوجی فرماتے ہیں:

لڑائی میں فتح کیا ہوا۔خوراک پرغلامی کومنظور کرنے والا اور کسی جرم کے عوض غلامی

'' پہلی عورت موجود ہواور بہکشا ہے دولت فراہم کرکے اس روپیے سے دوسری شادی کرے تواس ( دوسری بیوی ) کوصرف جماع کالطف ملتا ہے اولا داس کی ہے جس نے دولت دی ب'(ااکاه)(کیاانساف ہے)

دیا نند یواشرم سے دیے کیوں جاتے ہو۔ ہوا کیا کہدو کرمنو نے غلط کہا۔ یا در کھوتم ایسانہیں کہ سکتے کیونکہ منووہ ہزرگ ہے جس کے آگے تمام رشیوں نے دوزانوں بیٹھ کر بڑےادب ہے کہا تھا کہ: "اے پر جھو خیال سے باہر اور لامحدود اور قدیم ویدیش بیان کئے ہوئے جو بہت طرح کے کرم ہیں اعظے اصل کو جاننے والے ایک آپ ہی ہیں۔ سمرتی۔ اکاسہ

آج بھی اگرتمہارے گروی ستیارتھ میں ہے منو کے بتلائے ہوئے احکام کو نکال دیں تو ستیارتھ کے بشکل اتنے اوراق بچیں گے جنگر چند کنکوے بھی نہ بن سکیں۔

علاوہ اس کے تمہارے مرتد کا جواب تو پھر بھی ہوجائے گا۔ جو تعدد از دواج کا بانی اسلام اورا ہل اسلام ہی کو جانتا ہے۔اوراسکو شاہان اسلام کے لئے مخرب اخلاق کہتا ہے۔ نوف: تعدداز دواج پر فلسفیانه بحث بم نے تغیر ثنائی جلد میں کی ہے اور اس کا اختصار ترک اسلام میں دکھایا ہے۔جس کا جواب مرتد سے بغیر منہ چڑ ھانے کے نہ ہوسانچ ہے ۔ نه خجرا کھے گانہ تلواران ہے

پیرباز ومیرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یبال تک پہنچ کرمیں یادآیا کہاتے حوالجات ہے کیوں جواب دیامر مدتو خود ہی مانتاہے کہ :جس صورت میں تعدد ازدواج کی مثالین اب اہل ہند میں دیکھی جاتی ہیں اس قتم کے نادرات مسلمانوں کی عملداری ہے پہلے بھی یہاں موجود تھے۔ صفحہ ک

اوظالم! بینادرمثالیں جو ہندوؤں میں ملمانون کی عملداری سے پہلے تھیں اور اب بھی ہیں کس تعلیم کا اثر تھا؟ کیا تہمیں شرم نہیں آتی کہ ایک الی رحم پر بھی جو ہندوؤں میں پہلے سے موجود تھی مسلمانوں کوالزام دیتے ہو

دیا نندیو! کیاای کو کہتے ہیں۔

عاہے (منو۸کا۳۳) دیا نند یو! کیا چ ہے کے

نتم صدمہ جمیں دیے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستہ نہ پیرسوائیاں ہوتیں بتلا وَ! شود رخر بدا ہوا ہو جب ہر حال میں تمہارا خدمت گار رہا تو کوئی زمانداس کی آئے گا۔

مرتد نے انگریزوں کی حکومت اور دیسیوں کی ماتحتی کومہذب غلامی کے نام ہے موسوم کر کے گورنمنٹ انگریزی پر بھی چیعتی ہوئی نکتہ چینی کی ہے جس کا جواب دینا گو ہمارا فرض نہیں لیکن بنظر انصاف دیکھا جائے تو جورت ہویدک دہرم نے شودروں کو عنایت کیا ہے گورنمنٹ انگریزی نے اس ہے کہیں زیادہ اچھاسلوک کیا ہے ۔منو جی کا پر مان (حکم) بھی تم من چکے ہو کہ شودر سے ہر حال میں خدمت لینی چا ہے اور می ظاہر ہے کہ فاتح قوم کے مقابلہ میں تمام رعایا شودر ہے لیل گورنمنٹ اگر ویدک دھرم کی پابند ہوتی تو کسی دلی کوکوئی معزز عہدہ ندوی یہاں تک کہ کسی کوکوئی ایبانام رکھنے کی بھی اجازت ندویتی جسے معنی اور لفظی ترجمہ میں اعزاز پایا جاتا ہو کیونکہ منومہاران الیا تا ہو کیونکہ منومہاران کا کھتے ہیں کہ: شودر کے نام میں لفظ نند یعنی تحقیر شامل کرنا چا ہے (منوح کا ۱۳۱۲)

سلطے ہیں انہ سودرے ہم ہیں مسلمہ میں ویدک دھرم پر عمل کرنے سے کوئی مشکل نہ آتی کیونکہ بلکہ جو مشکلات گورنمنٹ کو پیش آرہی ہیں ویدک دھرم پر عمل کرنے سے کوئی مشکل نہ آتی کیونکہ بموجب حکم ویدک مت کے شووروں کو تعلیم دینے والاجہنمی ہے۔منو جی کا حکم غور سے سنو! جو شخص شوور کو ایدیش (تعلیم) دیتا ہے وہ مع اس شودر کے نرک میں جائے گا۔

(منوسم كا١٨)

بتلاؤ گورنمنٹ اس ہدایت پر عمل کرتی تو آج کانگریس میں کیوں اس کی مخالفت کے آوازے کے جاتے ؟

پيارے پال!

. مشکل بہت پڑے گی برابر کی چوٹ ہے آئیدد کیھئے گاذراد کھ بھال کے قبول کرنے والا گھر کی لونڈی سے بیدا ہوا ہو۔ خرید کیا ہو۔ خیرات میں ملا ہو۔ بزرگوں سے ورشہ میں ملا ہواور بہکت بیرسب غلام ہیں (۲۵س۱۷)

سما چیو! بتلاؤاس غلامی سے بدتر غلامی بھی دنیا میں کوئی ہوگی۔ جو چیز خیرات دان اور ورشیس انقال ہوکر دوسرے تک بھی سے دہ خرید وفروخت سے کیوں نہ پہو چیتی ہوگی۔اب ہم دکھاتے ہیں کہ بیدو بدک مت نے غلاموں کو کیسا ہے اختیار کیا ہے غور سے سنو!

ا پنی عورت کے لڑکے اور غلام میرسب جس دولت کو جمع کریں سب دولت ان کے مالک کی ہے اور بیاس کے حقد ارما لک کی زندگی میں نہیں (منو ۸ کا۴۴)

ديا ننديو! كهوجيكون دهرم،

سنو! اسلام نے تو غلاموں کو حالت غلامی ہیں وہ رتبد دیا ہے کہ مالک کو تھم ویا کہ اپنے کیڑوں چیسے کیڑے ان کو پہناؤا ہے کھانے جیسا ان کو کھلاؤ خرض بیٹے اور غلام ہیں کوئی تمیز نہ ہو پھر ساتھ ہی اس کے جہاں خیرات کے مواقع بتلائے ہیں وہاں پر " وَ فِی الَّرِ قابِ" غلاموں کو آزاد کرنے کا مصرف بھی خیرات کے مصارف میں داخل کیا لیعنی جیسا کوئی دینی مدر سہ جاری کرنا کنواں کھدوانا۔ سرائے بنانا وغیرہ کاموں میں خیرات کرنے کا ثواب ہے۔ ایسا ہی غلام کو آزاد کرنے میں روپیہ خرج کرنے کا بھی ثواب ہے بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ جوکوئی غلام کو آزاد کرتا ہے اس کے ہم خوج کرنے کا بھی ثواب ہے بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ جوکوئی غلام کو آزاد کرتا ہے اس کے ہم عضو کے بدلے مالک کا ہم عضو جہنم سے خدا آزاد کردیتا ہے۔ قرآن مجید میں ذراذرای غلطیوں سے کفاروں میں غلاموں کا آزاد کرنا اس لئے فرمایا ہے کہ غلاموں کو آزادی حاصل ہواس کے مقابلہ میں ویدک دہرم کی بھی سنتے کہ حقیق اور مجازی دونوں قسموں کے غلاموں کی کیسی گت بنائی جارتی ہے۔مومہاراج فرماتے ہیں:

برہمانے شودر (کمین آدی) کو براہمنوں کی خدمت کے داسطے بنایا ہے اسے اس طرح خواہ شودرخریدا ہوا۔ (ساجیو! خرید اہوا کون ہوتا ہے؟ تبر) یا ملازم ہوخواہ نہ ہواس سے کام برابر لیمنا

### اس خرج کی بدولت عورتوں کومر دول کی ملکیت بنادیا گیا۔ (صفحہ ۱۰۸)

جواب:اس اقتباس میں مرتد نے تین دعوے کئے ہیں:

(۱) اسلام نے عورتوں کومہذب قوموں کے برابرحقوق نہیں دیے۔(۲) اسلام نے عورتوں کومہذب قوموں کے برابرحقوق عورتوں کونہیں ہے۔

گومہذب قوموں کی کوئی تعریف (Definition) نہیں کی کیکن اس کے بیان سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ویدک تعلیم اعلیٰ درجہ کی تہذیب ہے۔ پس ہم کو بھی میں منظور ہے لہذا ہم پہلے اس کو مدنظر رکھ کر ویدک مت کی تعلیم دربارہ حقوق نسوان بتلاتے ہیں اس کے بعد اسلامی تعلیم بتلائمں گے۔

ہے یں ۔۔۔ پچھشک نہیں کہ ویدک دھرم کانمونہ اور خلاصہ منوسمرتی ہے اچھا کوئی نہیں ملتا جس کی بابت کہا جاسکتا ہے کہ:

۔ سب ہاتوں کے جاننے والے منوجی نے جس کا جودھرم اس شاستر میں کہا ہے وہ سب ہاتیں ویدمیں ہیں (منوما کا کے)

یس منوجی کی تعلیم در باره نسوال پہلے سنو!

عورت لؤکین میں اپنے باپ کے اختیار میں رہے اور جوانی میں اپنے شوہر کے اختیار میں اور بعد و فات شوہر کے اپنے بیٹوں کے اختیار میں رہے ۔خود مختار کبھی خدر ہے۔ (۵کا ۱۳۸۸) عورت کو بالکل آزادی نہ دینی چاہئے بلکہ وہ مالک کے ساتھ رہے کیونکہ عورتیں خود مختار ہونے کے لاگن نہیں (۹کا ۳۰۳)

اور سنتے منوجی نے عورتوں کو کم عقلی میں ایسا درجہ عطا کیا ہے کہ فرماتے ہیں: پاک عورتیں بھی گواہ نہیں ہو سکتیں کیونکہ عورتوں کی عقل ایک حالت پر قائم نہیں رہتی (۸کا ۷۷)

اور منع منوجی نے مرد کوعورت پرکبال تک اختیار دے ہیں فرماتے ہیں:

# آ ٹھویں افسل محمد کا دل اور محمد یوں کا د ماغ

اس نصل میں مرتد نے مردعورت کے اسلامی تعلقات پر اعتراض کئے ہیں چنانچہاں کے اپنے الفاظ میہ ہیں:

'' مجمدا پنی عورتوں کو بھی بھی وہ مرتبددینے کے لئے تیار نہیں تھا جو کی مہذب ملک میں دیا جاسکتا ہے۔ مجمدان کو ایک قسم کی جا کداد تصور کرتا تھا بلکہ قرآن میں جا بجادیگر الفاظ کے علاوہ عورتوں کو وَمَا مَلْکَتُ اَیْمُانْکُمُ یادا میں ہاتھ کا مال ملکیت کہہ کر پکارا گیا ہے۔ ان کے حقوق کی مساوات کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا گیا بلکہ بیالہام گھڑ کران کو ہمیشہ کے لئے مردوں کی غلام بنادیا کہ:

اللهِ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا النِّسَاءِ بَمِا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا النَّفَقُوا (النَّاء:٣٣)

مردعورتوں کے حاکم ہیں اسلئے کہ وہ ان ہے افضل ہیں۔اور ان پرخرج کرتے ہیں۔

ا اس نصل کومرقد نے ساقویں کھاہاں ہے آگے پھراس کے نمبر بڑھائے ہیں عالانکہ ساقویں فصل اس سے پہلے آپنگی ہے۔ ہم نے سیج کرکے آٹھویں اور اسکے آئندہ کونویں دسویں آخرتک سیج کھاہے جیسا کہ ترک اسلام کے جواب میں ہم نے مرقد کے متر کدنمبر کو سیج کردیا تھا۔

تخ تواد چی پری تم گر پڑے ہم آپ ہی دل کو قاتل کے بڑھانا کوئی ہم ہے کے جائے (تمر)

استری ہے جرم مرز د ہوتو ری اور بانس کی چھڑی ہے سزادینا جا ہے (۲۹۹۱۸) مرتد نے اپنے دعویٰ پر جواس کی عبارت منقولہ بالا ہے۔مفہوم ہوتا ہے مسلمطلاق کو گویا دلیل بنایا ہے چنانچال كايخالفاظيه بين كه:

"اس تعلیم کا اثر نہایت ہی خوفناک ہوا۔ یہاں تک کہ محمد کی تقلید میں کوئی بھی مسلمان جب جاہے اپنی عورت کوطلاق دے سکتا ہے۔ یہاں تک کدانگلیو محدُن لا میں یہ بات قانونی طور پر تتلیم کی گئی ہے کہ سلمان اپنی خوشی اور مرضی ہے بغیر کی قتم کی وجد کے جب اور جس وقت جاہے ا پی عورت کو چھوڑ سکتا ہے لیکن عورت کو پیہ ہر گز اختیار نہیں ہے کہ وہ جب اور جس حالت میں جاہے اینے خاوند کوچھوڑ دے۔'' (صفحہ ۱۰۹)

ای لئے ہم ویدک مت کی تعلیم سناتے ہیں ۔منو جی فرماتے ہیں:

د نشراب ینے والے سادھو کی سیوانہ کرنے والی ، دولت کولٹانے والی عورت ہوتو ، دوسرا بياه كرناجات (١٥٤٩)

ياقو ہوئے اختياري عيوب اب سنئے قدرتی نقصانات پر بھی منو جی بہی تھم دیتے ہيں:۔ '' با نجھ عورت اور جس کی اولادینہ جیتی ہواور جوصرف لڑ کیاں ہی پیدا کرتی ہوالیں

عورت ہونے پردوسرابیاہ کرناچاہیے۔(۹کا۸)

شاید کوئی آرمیراجی بنتا ہوکہ مولوی صاحب کو خرنہیں کہ آریوں سے مباحث ہے یا ہندوؤل سے منو کے واک (اقوال) تو ہندوؤں کے لئے ہیں ہمارے لئے تو سوامی کا قول ہونا چاہے ۔ سوایے پنم پڑھے آریوں کوسو چنا چاہے کہ منو جی وہ بزرگ اور رشی ہیں کہ خود سوامی کو بھی ان كاادب اور تعظیم ہے بلكه منو كے اقوال كوسوا مي سند ميں لاتے ہيں و كھتے يہى اقوال جوہم نے نقل کئے ہیں تمہارے سوامی نے بھی لکھے ہیں پس غورے سنو!

' دعورت بانجھ ہوتو آ تھویں برس ،اولا دیدا ہوگر مرجائے تو دسویں برس ۔ جب جب اولاد پیدا ہوتب تب لڑکیاں ہی ہوں لڑ کے نہ ہوں تو گیارہ برس تک اور جو بدکلام بولنے والی ہوتو

جلدی ہی اس عورت کو چھوڑ کر دوسری عوررت سے نیوگ کر کے اولا دبیدا کرے (ستیار تھ طبع اول صفحه ۱۵۵)

دیا نند یواد کی لیاعورت کے بانجھ ہونے اورلڑ کیال پیدا کرنے پربھی تمہارے سوامی جی چھوڑنے کا

نو ف : سوای جی کی نقتی غلطی د کیھئے کہ منوجی کا تو حوالہ دیا۔ مگراس میں خیانت سیر کی ہے کہ منو کے اقوال مذکورہ میں دوسرے بیاہ کا تھم ہے۔لیکن سوا می جی اسکو نیوگ کہتے ہیں حالانکہ بیاہ اور نیوگ میں بہت بڑا فرق ہے جوسوا می اور آر یوں کو بھی مسلم ہے لیکن نیوگ کا شوق چونکہ چراجا تا تھا اس لئے بیاہ کو بھی نیوگ ہی کہددیااور بیائیہ مجھا کہ کوئی منوسرتی دیکھیے گا تو کیا کہے گا۔

دیا نند یوااسکاجواب کچھدے سکتے ہو؟

ناظرین: بتلائے ان حوالجات کے مطابق ویدک تہذیب میں عورت کے حقوق مرد جیسے ہیں عالت نکاح میں مردکوسزا دینے کا بھی اختیار ہے عورت غیر مختار ہے۔ بانجھ ہونا لڑ کیاں پیدا ہونا بھی عورت کے جرائم میں داخل ہے وغیرہ وغیرہ-

جرت انگیز بات سے کہ جوند ہے کی منکوحہ ورت کواس جرم پر کہ اسکے پیٹ میں لڑ کیاں پیدا ہوتی ہیں چھوڑ دینے کا حکم دے وہ بھی کہ سکتا ہے کی عورت کے حقوق مرد کے برابر ہیں جس کے بزویک لڑکیوں کی پیوالت ہے کدان کی مال بھی مستوجب ترک ہے تو ان کی کیا قدر ہوگی۔واہرے۔ دیانند اوا تنہارے ہاتھی کےدانت۔

پیداخبار، لا ہور کے ایڈیٹر صاحب نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ کے رنومبر ۱<u>۸۹۲</u>ء کے پر چوں میں صرف عورتوں کے مضامین ہوں گے چنانچہ تاریخ مقررہ پر پیسہا خبار کا پر چہ شائع ہوا تو اس میں ایک ہند ولیڈی نے اپنی اور اپنی ہم جنس عور توں کی تکلیفات کا بیان کرتے ہوئے یہ بھی لکھا

سب مے مشکل عورت کے لئے وہ زمانہ ہے جب وہ ماں بنتی ہے اس زمانے میں بچی

کی پیدائش کے وقت جو پھھاس کو تکلیف ہوتی ہے اسکا اندازہ مرد کب کر سکتے ہیں۔ لیکن بیامر ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ اڑکا ہو یالڑکی ۔ لڑکی کے پیدا ہونے پر جو ہم کولعن طعن ہوتی ہے بیہ ہماری زچگ کی تکلیف کو دوبالا کردیتی ہے۔ اور سوسائٹی چونکہ لڑکی کی تولید ایک گناہ عظیم سمجھے ہوئے ہے اس لئے بعض عور تیں ای فیم میں مبتلا ہوکر ای تکلیف کے زمانے میں جان دیدیتی ہیں۔

یا نجھ ہوناوہ گناہ ہے کہ جس کے لئے کوئی کفارہ نہیں ایک حالت میں بلا دریافت کرنا اس امرے آیام دکا بھی اولا دے نہ ہونے میں کوئی قصور ہے یا نہیں۔ مردفوراً دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ جس مردکی دوعورتیں ہوتی ہیں اس کی اپنی زندگی جس خوثی سے گذرتی ہے اور جس طرح پروہ عورتیں گذارہ کرتی ہیں۔ اس کا حال شاید ناگفتہ ہے بعض کوند اندیش اسلئے بھی دوسری شادی کر لیتے ہیں کہ پہلی ہوی سے نزینہ اولا دنہیں ہوتی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لیڈی کی ساجی کی ہیوی ہوگی اس لئے اس نے شکایت کی ہے اور جو یکھ کھھا ہے منو! اور سوامی کی تعلیم پر پرسل اعجک (خاص حملہ) ہے۔

سلا جی منزو! آؤہم تنہیں ایک اور لطیفہ سنادیں۔ دیکھوسوای جی ایک فہرست ایمی عورتوں کی بھی دیتے ہیں جن سے نکاح نہیں کرنا چاہئے ۔غور سے سننادیکھنا بھول نہ جانا۔

نەزردرنگ والى، نەمرد سے كمبى چوڑى، نەزيادە طاقتور، نە بيمار، نەدە جس كے جىم پر بالكل بال نەبهوں، نەبهت بال والى، نەبكواس كرنے والى، اور نەبھورى آكھودالى (ستيار تھوطيع اول، صفحة ۱۰۴)

#### اورسنوني فلاسفي ثم كوسنا كين:

منحوس نام والی عورت ہے بھی نہ کریں۔ (منحوس ناموں کی فہرست ہیہ ہے تبر) رکش لیخنی اشونی ، بھرنی ، روخی دیئی ، ریوتی بائی ، چتر می ، وغیرہ ستاروں کے نام والی ، تلسیا ، کنید ا، گلابی ، چمپر ، چمبیلی ، وغیرہ پودوں کے نام والی ۔ گنگا ، جمنا وغیرہ ندی کے نام والی ۔ چانڈ الی وغیرہ نیج نام والی ، ہند ہیا ، ہمالیہ ، پار بتی وغیرہ پہاڑ نام والی ۔ گوکل ، مینا وغیرہ پرند نام والی ۔ ناگی ، جھنجگا وغیرہ

سانیں نام والی ۔ ماد مودای ۔ میرا داسی وغیرہ خدمتگار نام والی اور پیہیم کماری ، چنڈ کا ، کالی وغیرہ ڈراو نے نام والی لڑکیوں کے ساتھ شادی نہ کرنی چاہئے ۔ کیونکہ بینام منحوس اور دیگر اشیا کے بھی بیں (صفحہ ۱۰) (فلا مفی تو خوب ہے کہ اور چیز وں کے نام بیں کیا کہنے ہیں )

ساجيو! ہم تم ہے بيونہيں يو چيتے كه ايى عورتوں ہے شادى كرنے ہے سائنس كى كون ي ٹانگ لو ٹي ہے كيونكه تم ايسے اگر سائنس دان اور سائنس كے بيروہوتے تو دوسرے كے نطفے ہے بيدا شدہ بيچ كوا بنا كيوں بناتے بيتو تم لوگوں كامحن زبانی دعوئ ہے۔ اس لئے ہم تم ہے نہيں يو چيتے بلكہ بيد يو چيتے ہيں كه اگر كوئی شخص بھول كريا دھوكہ ميں آكر ايى عورت ہے نكاح كر لے تو بھر كيا كر بي چيتے ہيں كه اگر كوئی شخص بھول كريا دھوكہ ميں آكر ايى عورت ہے نكاح كر لے تو بھر كيا كر بي خيا ميں مراس كور كھے يا جيوڑ ديتم جانتے ہوگے كہ عقل اور فلسفہ كا تكم ہے كہ فلطى كو قائم ركھنا بھى فلطى ہے ايك فلطى تو اس سے پہلے ہوئى تو كيا پھراس كا علاج يہى ہے كہ اس كو بحال ركھے! ہرگن نہيں۔

ہمارےان پیش کردہ حوالجات ہے ویدک دھرم کی تعلیم کا بخو بی پیۃ ملتا ہے کہ مورتوں کو کہاں تک مردوں کے برابر حقوق مرحمت ہوئے۔اب سنتے اسلامی تعلیم مگر اس تعلیم کو سننے سے پیشتر ذرانیچرل فلاسفی اور مردوعورت کے قدرتی تعلقات پرغور کرنا بھی ضروری ہے۔

کچھٹک نہیں کہ مرداورعورت دونوں کی مثال اگرکوئی مل سختی ہے تو یہ ہے کہ گویا دونوں مل سکتی ہے تو یہ ہے کہ گویا دونوں مل سکر اپنی عمر کی مثنی کو تینج کر کنارہ تک لے جارہے ہیں۔ قدرت نے ایک کو دوسرے کامختاج بنایا ہے ایک ہے دوسرے کی حاجت براری ہوتی ہے لیکن غور کرنے ہے یہ بات بھی بخو بی پاییڈ بوت کو بہنچ سکتی ہے کہ گوید دونوں اپنی عمر کے پورا کرنے میں ایک دوسرے کے مختاج اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں تاہم اس میں شک نہیں کہ ان میں افسری اور ماتحتی کا تعلق بھی ضرور ہے اور الیا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ان میں افسری اور ماتحتی نہ ہوتی تو درصورت اختلاف رائے گے ان کی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ان میں اور زندگی دو بھر ہوجاتی ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے افسر کون ہے اور ماتحت کون ۔ اس افسری اور ماتحتی کو بھی ہم قدرتی قانون سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ٹابت ہوتا ہے اور ماتحت کون ۔ اس افسری اور ماتحتی کو بھی ہم قدرتی قانون سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ٹابت ہوتا

ہے کہ افری مرد کے جھے ہیں ہے۔ کون نہیں جانتا کہ مرد برنسبت عورت کے طاقتور ہوتا ہے۔

قدرتی طور پرمرد بہت ہے کا م ایسے کرسکتا ہے کہ عورت نہیں ہو سکتے قدرتی طور پرعورت ہر ماہ

ہیں چند یوم اور حمل کے تمام مدت مجبور و معذور ہوتی ہے مگر مرد نہیں ہوتا۔ قدرتی طور پر بچ کی

پرورش عورت کے بپرد ہے ای لئے کہ اس کے پیتان سے دود دھ ڈکلتا ہے مرد سے نہیں ۔ غرض بہت

ہو قدرتی انتیازات ہیں جن سے مرد کو برتری حاصل ہے۔ انہیں وجہ سے عورت کا نان و نقفہ مرد

سے قدرتی انتیازات ہیں جن سے مرد کو برتری حاصل ہے۔ انہیں وجہ سے عورت کا نان و نقفہ مرد

کے ذمہ ہے جو ہرا کیک مذہب اور ہرا کی تو میں دینے کا برا پر وستور ہے جس کی بابت آریوں کے

گرونے کہا ہے کہ عورتوں کی پوجا کرنی چاہئے یعنی انکوز پورو غیرہ دینا چاہئے (دیکھوستیار تھر ۱۲۳۷)

انمی دووجوں کی بنا پرقرآن مجد نے مرعورت کی افری اور ماتحی کوان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ:

الگر جَالُ قَوَّا امُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَلُ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ بِمَا انْفُقُواُ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ بِمَا انْفُقُواُ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ بِمَا انْفُقُواُ اللَّه بَا اللَّه بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ بِمَا انْفُقُواُ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ بِمَا انْفُقُواُ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ بِمَا انْفُقُواُ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضِ وَ بِمَا الْفُلُورُ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضِ وَ بِمَا الْفُلُورُ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضِ وَ بِمَا الْفُلُورُ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضِ وَ بِمَا الْمُعْلَى اللَّه بَعْضَاهُمُ عَلَی الْقَاهُ الْمُونَ عَلَی النِّهُ الْمِیْ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلَی الْمَاءِ بَعْمَا اللَّه بَعْضَهُمْ عَلَی الْمَاءِ بَعْمَا الْمُورِ اللَّهُ بَعْضَاءِ وَ الْمَاءِ الْعَامِ الْمَاءِ بَالْمِی الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمِاءِ الْمَاءِ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ اللَّهُ الْمَاءَ الْمَ

''مرد عور تول کے حاکم ہیں دووجہ سے ایک تو قدر تی فضیلت سے (جس کا ہم نے او پرذ کر کیا ہے) دوم اس لئے کہ وہ اپنے مال عور توں پرخرچ کرتے ہیں''

حاکم کے لفظ سے مرتد نے نتیجہ نکالا ہے کہ خاوند مالک ہیں۔حقیقت میں یہ اس کی عربی وانی بلکہ اردو سے بھی عدم واقفیت کا ثبوت ہے جوحاکم اور مالک میں تمیز نہ کر سکے اس سے کیا خاک توقع ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارا بہت پر انا مگر باریک سوال حل کر سکے گا کہ عقل بڑی یا بھینس۔ بیارے پال ۔

ابھی دل ربائی کے انداز کیھو کہ آسان نہیں دل لبھانا کی کا سنتے انگریز ہمارے تبہارے حاکم ہیں مگر مالک نہیں۔صاحب ضلع حاکم ہیں مگر مالک نہیں مجسٹریٹ ضلع حاکم ہیں مگر مالک نہیں۔ یہاں تک کہ آخریری مجسٹریٹ بھی حاکم ہیں مگر مالک نہیں بلکہ جلسے کا پریزیڈنٹ بھی حاکم ہے مگر مالک نہیں۔

سماجيو!ال برتے پرتاپانی، بتلاؤ بموجب تھم منوجی خاوند جو عورت کو بانس سے (بائے تو بہیں

49

خاص جگہ چیھ جائے تو تیر) مارنے کا مجاز ہے تو حاکم کی حیثیت ہے ہے یا محکوم کی ہم نے سمجھا تھا کہ مرتد گوخود تو با قاعدہ قرآن کو کسی استاد ہے نہیں پڑھا۔اس لئے منو جی کا فتو کی (بغیر استاد کے پڑھنے والا چور ہے ۱۱۲/۲۲) اس پر بھی چیاں ہوتا ہے لیکن خیال تھا کہ اردو فاری اور انگریز ی تر جموں ہے کام لیتا ہوگا۔ گراس جگہ جواس نے عورتوں کو ملکیت ثابت کرنے کے لئے ماملکت ایمانکم کی آیت کو کھا ہے اس سے ہمارار ہا سہا گمان بھی غلط ہوگیا۔

اوطالم ! كياتمهارانيم ودهرم يهى كهتا بكرقر آن شريف من مَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ عـمراد يويان بين -كياتم في المحارموين بإره ك شروع مين نبين و يكهاكد:

إِلَّا عَلَى أَزُوَاجِهِمُ آوُمًا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمُ (المومون:٢)

دیکھوازواج اور ما ملکت ایمان کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ ازواج ہے مراد بیویاں اور ماملکت ایمان ہے مراد بیویاں اور ماملکت ایمان ہے مراد لوغ یاں جن کو بھکم منوجی خریدا ہو۔ بیلفظ تو قرآن شریف میں عورتوں کے جن میں بھی آیا ہے ماملکت ایمانکم جہاں پردہ کاذکرہے وہاں پر بیھم بھی ہے کہ عورتوں کو اپنے ماملکیت ایمان ہے لیعنی غلاموں سے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ افسوس ہے تم ایسے کے ویسے ہو کربھی قرآن شریف ہے ای قدرواقت ہوجتے بڑے گوشت کے بھاؤے۔

سماجی متر و اِ قرآن شریف نے عورت کو وہ حقوق دئے ہیں کہ شل دوسرے وارثوں کے خاوند کے مال سے مہر کے علاوہ حصہ بھی دلایا ہے۔ بلکہ مردوں کو حکم کرتا ہے کہ جینے حقوق تمہارے عورتوں پر ہیں ای قدر عورتوں کے تم پر ہیں غورے سنو! وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعُرُونِ فِي (البقرة: ۲۲۸)

ع حوالے سے جواب دیے ہیں۔

ہم نے مسئلہ ہذا کا جواب قد ک اسلام بجواب ترک اسلام میں بھی معقول طریق ہے دیدیا تھا جسکومرتہ نے ای کتاب ' بخل' میں او بورا سائقل کرکے جواب دینے کی کوشش کی ہے اس کے جواب سے بہما جاتا ہے کہ مرتہ بجائے جواب دینے کے منہ چڑھا تا ہے ۔ ترک اسلام میں ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ قدرتی اور مصنوعی تعلقات میں بیرفرق ہے کہ قدرتی تعلقات قابل انفصال ہیں۔ مثال کے لئے باپ، بٹی اور بہن بھائی قابل انفصال ہیں۔ مثال کے لئے باپ، بٹی اور بہن بھائی کے تعلقات کو لیجئے۔ باپ جا ہے بچھ ہواور بٹیا کچھ بن جائے ۔ مگر باپ باپ ہے اور بیٹا بیٹا ای طرح اور تعلقات نبی سب بجائے خود قائم رہتے ہیں خواہ ان کوکوئی توڑنے اور نفی کرنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوگا۔

مصنوعی تعلقات کی مثال میں دوتی اور وشنی کو بیجھے کوئی شخص کمی شخص کا قدرتی اور پیدائشی دوست یا دشمن نہیں ۔ قدرتی اور پیدائشی دوتی ہے ہماری مرادیہ ہے کہ جس طرح پیدا ہوتے ہی چہا ہے باپ کا بیٹا اور بھائی بہن کا بھائی ہوتا ہے اس طرح کوئی بچہ کی اپنے جیسوں کا دوست یا دیمن نہیں ہوتا بلکہ دوتی اور دشنی کے تعلقات اپنے اختیارے پیدا کرتا ہے۔ اس لئے یہ تعلقات ٹوٹ بھی جاتے ہیں ۔ ہرا یک شخص اس امرکی شہادت دے سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کتے اشخاص ہے دوتی ہوکر بعد میں ایسے بہتھی نہیں بلکہ سامنے آئے تو کہا جاتا

ترصى بهم بھى تم بھى شھے آشا تنہيں يا د ہوكہ نہ يا د ہو

اس تمہید کے بعد ہم نے سکا حلاق کی بابت لکھا تھا جو مرتد نے نقل کیا ہے جسکوہم بھی یہاں اس کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ کا صناعے کہ:

د میلی دلیل - نکاح چونکدانسانی تعلقات میں سے ایک مصنوی تعلق ہے البذاوہ بھی قابل انفصال ہے ۔ لینی وقت ضرورت مردعورت کوطلاق دیے سکتا ہے۔ یا پیسوال کے عورت مرد کو هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَٱنْتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴿ (الْبَقْرَة:١٨٧)

یعنی عورتیں مردوں کا لباس اور مردعورتوں کے لباس میں ۔اس کنامہ میں قر آن مجید نے جس قدر گہراتعلق مردعورت کا بتلایا ہے اس سے بڑھ کرتو کیا برابر بھی کسی ندہب اور تو م نے نہیں بتلایا۔

عربی میں ایک مشل ہ آلیاً اس میا اللّباس لینی انسان کی زندگی اور عزت لباس کے ساتھ ہے قرآن مجید تو عور توں کو مردوں کا اور مردوں کوعور توں کا لباس کہ کر اس مشل کی طرف اشارہ فرما تا ہے کہ مرد کی زندگی اور عزت عورت ہی سے اور عورت کی زندگی اور عزت مرد کے ساتھ ہے جو بالکل ٹھیک ہے۔

دیا نندی دوستو! مرتد ہے تو ہوئیں سکتائم ہی کوئی وید کامنتراس مضمون کا دکھا دُورنہ یا در کھو بس ننگ نہ کرنا صح نا دان مجھے اتنا یا چل کے دکھادے دہن ایسا کمرا کی

ناظرین! دیدک دهرم کاحوالدین بیکے ہو کہ عورت کوشہادت میں بالکل نا قابل قرار دیا ہے مگر قرآن مجید نے اس شہادت کو قبول کیا۔ ہاں قانون قدرت کے مطابق دوعورتوں کو ایک مرد کے برابر مشہرایا۔

حفزت پیمبرخداسیدالانمیاء تحرمصطفا احریجینی فداه ابی وای صلی الله علیه و کسلی الله علیه و کسلی حدیث میں عورت کے حقوق کا بیان ان لفظوں میں فر مایا ہے المدرأة راعیة فی بیت روجها (عورت این خاوند کے گھر میں حاکم ہے)

دیا نند یوااسلام نے عورت کومبذب قو مول سے بڑھ کرحقوق دیے ہیں یانہیں؟ \_

میرے دل کود کی کرمیری دفا کود کی کر بال مسئلہ طلاق بھی قابل غور ہے گوہم گذشتہ حوالجات میں دکھلا آئے ہیں کہ ویدک دھرم نے بھی طلاق کا حکم جاری کیا ہے۔ اوراس طلاق کا اختیار بھی مردی کو بخشاہے مگرہم یہاں پر قدر آتی قانون

کیوں طلاق نہیں دے گئے۔ یہ نیچرل فلاسٹی کے خلاف ہے (ترک اسلام بہترک اسلام صفحہ ۱۱۸) مجمہ یوں کی اس دلیل سے پیتہ لگ سکتا ہے کہ وہ کس قتم کا د ماغ رکھتے ہیں اور شادی کو کیا ہجھتے ہیں۔ ادر عورت کو کیا۔ مردعورت کو طلاق دید ہے تو بہتو ہوا نیچرل فلاسٹی کے مطابق لیکن اگر عورت مرد کو طلاق دینا جا ہے تو یہ نیچرل فلاسٹی کے خلاف ہوا۔ نیچہ یہ کہ مرد جب جا ہے عورت کو چھوڑ دے۔ لیکن عورت ایسانہیں کر سکتی۔ اس لئے کہ وہ ملک میں ہے۔ ہمیں شکہ یوں کی نیچرل فلاسٹی کا بھی پہتہ نہیں لگتا کہ وہ کیا ہے۔'' (صفحہ ۱۱۱)

جواب: نرتد کے اس جواب سے پتہ لگ سکتا ہے کہ دیا نندیوں کے دماغ نیچرل فلا عنی کو کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تک پہنچ سکتے ہیں۔

دیا نزریو! اپنے نیم ود ہرم سے کہنا تمہارے پال نے بجز منہ پڑھانے اور حسب عادت الائے دینے کے کیا جواب دیا؟

اوظالم! ان ند بوقی حرکات سے کیاتم ''اسلام'' ہاں غداکے پیارے اسلام پر غلبہ پا جاؤگے۔ جواب تو پی تھا کہ ذکاح کے تعلق کوتم قد رتی ثابت کر کے نا قابل انفصال ثابت کرتے جوتمام دنیا کی ساجیس مل کر بھی ثابت نہیں کر سینس سے کیا جواب ہے کہ'' جمیں تھر یوں کی نیچرل فلاسفی کا بھی پیتہ نہیں لگا۔ بچ کہتے ہو پہتد لگا تو آج تم نیو گیوں کی منڈلی میں کیوں ٹاسپے پھرتے۔ آہ ہے

میرے پہلوے گیا پالاستگرے پڑا مل گئا اے دل بھنے کفران نعمت کی سزا

ہاں ہم کہتے ہیں کہ عورت ایسانہیں کر سکتی کیونکہ ایسا کرنااس کی قدرتی ماتحتی کے خلاف ہے۔ قدرت نے جب اس کو ماتحت اور مرد کوافسر بنایا ہے تو اطاعت سے نکل جانااس کے اختیار میں دیا جائے تو اس کے موجی نے اس کو بانس میں دیا جائے تو اس کے موجی نے اس کو بانس سے مارنے کا حکم دیا تھا اور تبہار سے سوای نے تو عورت کومرد کی گھتی قرار دیا ہے (ویکھوستیار تھا اردوطی اول مصفہ 104)

دیا نند یو! تنهارے کالج اورگر دکل میں یہی قاعدہ ہے جس طرح افسر ماتحت پر نفا ہو کر جرمانہ یا برخواست کرتا ہے۔ ماتحت بھی افسر کے ساتھ یہی برتا ؤ کرتا ہے نہیں تو کہویہ کون دھرم ہے۔

تعدداز دواج کا جواب تو پہلے آچکا ہے یہاں پر ہم مرتد کی تمجھا در ذہانت کا ایک نمونہ دکھانا چاہتے ہیں ناظرین ذراانصاف ہے دیکھیں کہ کیاا ہیا شخص علمیت کا تو کیاصحت دیاغ کا بھی دعویٰ کرسکتا ہے جو تعدداز دواج کے متعلق لکھتا ہے کہ:

''محرکی اس بے انصافی سے بھری ہوئی تعلیم کے جونتائج نکل رہے ہیں وہ دنیا سے
پوشیدہ نہیں ہیں خود مگر یوں کے اپنے اندرہی السے فرقے موجود ہوگئے ہیں جو مگر کی اس تعلیم کو قطعی
لچر ہجھ کر پیٹھ کے بیچھ پھینک چکے ہیں۔ چنانچ فرقہ معنز لد کے زویک ایک سے زیادہ ہیویاں کرنا
حرام کاری بلکہ زناکاری بین شامل سمجھا گیا ہے۔ سابق جسٹس امیرعلی صاحب محد ن لاجلد دوم صفحہ
۱۲ پر لکھتے ہیں کہ تیسری صدی جمری ہیں ہی خلیفہ المامون کے زمانہ میں معنز لدفرقہ کے لیڈروں
نے اس بات کا اعلان بلکہ پر چارشروع کردیا تھا کہ قرآن میں در حقیقت ایک ہی ہیوی کرنے کی
اجازت ہے''صفحہ ۱۹

اوپال! جزی گلے ندوال ہم اتنا سوچو کہ کوئی محمدی مجل کہ اکر محمدی تعلیم کولچر جائز بھینک سکتا

ہے۔ پھروہ محمدی کیسا میتو ایسی بات ہوئی کہ کوئی مسلمان کیے کے دہرم پال نے دیا تندی تعلیم متعلق نیوگ اور شادی ہوگان وغیرہ کولچر حیا سوز بمجھ کر پھینکد یا ۔ تو ایسے کہنے والے ہے بوچھا جائے گا کہ وہ پھر دیا تندی رہا کیونکر مرتد کی عقل دیکھیئے کہ پہلے تو لکھتا ہے کہ محمد کی اس تعلیم کو قطعی لچر بمجھ کر پیٹے کہ پہلے تو لکھتا ہے کہ محمد کی اس تعلیم کو قطعی لچر بمجھ کر پیٹے کہ بھی انہوں نے اس کی تر دید کی ہے ۔ لیکن ساتھ ہی اسکے پھر خود لکھتا ہے کہ: معز لدفر قے کے لیڈروں نے اعلان کر دیا کہ قرآن میں در حقیقت ایک ہی بیوی کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معز لہ کے علماء نے اس مسئلہ کا اس لیکھ انکار کیا تھا کہ انکے خیال میں قرآن مجید میں تعدواز دوان خودان میں خودان میں خودان دوان خودان میں قرآن مجید میں تعدوان دوان خودان میں خودان دوان خودان میں خودان دوان میں خودان دوان خودان میں خودان میں خودان میں خودان دوان خودان میں خودان دوان خودان دوان خودان میں خودان میں خودان میں خودان دوان خودان دوان خودان میں خودان دوان خودان میں خودان میں خودان دوان خودان دوان خودان میں خودان میں خودان دوان خودان میں خودان میں خودان دوان خودان میں خودان دوان خودان میں خودان میں خودان میں خودان میں خودان میں خودان دوان خودان میں میں خودان میں خودان

## نویں فصل مجھے کی سپیر ہے اور کا فروں کی گردنیں

اس فصل میں مرتد نے وہی بودہ اور بوسیدہ اور سرڑیل اعتراض مسئلہ جہاد کے متعلق الشایا ہے جس پر اسلام کو فخر ہے اور فخر ہونا جا ہے۔ اس فصل کا خلاصہ میہ ہے کہ (بقول مرتد) حضرت پنجیبرخداصلی اللہ علیہ وسلم جب کمزوراور کس میرس تصفو نری اختیار کی اور جب زور پکڑ گئے تو کا فروں کی گردنیں اڑانے کا علم دیا چنا نجیاس کے اپنے الفاظ میہ بیں:

''محرکی زندگی میں جیب انقلابات پائے جاتے ہیں۔ جن کا جُوت دیگر کتب ہے تو ملتا ہی ہم ارسالت کا دعوی کیا تواس وقت وہ بالکل مسکین اور عاجز تھا۔ اکثر اہل مکہ ہے ڈرتا اور ٹالریشن ہے کام لیتا تھا چنا نچہ اس ابتدائی وہ بالکل مسکین اور عاجز تھا۔ اکثر اہل مکہ ہے ڈرتا اور ٹالریشن ہے کام لیتا تھا چنا نچہ اس ابتدائی زمانہ میں جبکہ وہ مکہ میں تھا۔ اس پر جس قدر الہامات نازل ہوئے ہیں ان میں بہت غضب کا ٹالریشن پایاجا تا تھا چونکہ اس وقت اہل مکہ کے بڑے بڑے سر دار اورخود کھر کے رشتہ دار شلاً الوجہ ل ما عاص، ولید، امیہ اسود بن عبد یغوث، اسود بن عبد المطلب ،عباس ابو مفیان گھر کے دشمن تھے اس المحکون کے برخلاف کسی قتم کی جرائے کا اظہار کرتے ہوئے ڈرلگا تھا۔ وہ خود بت پرست نہیں تھا۔ لئے گھرکوان کے برخلاف کسی قتم کی جرائے کا اظہار کرتے ہوئے ڈرلگا تھا۔ وہ خود بت پرست نہیں سورہ تھا۔ لئکن بت پرتی کی چندال مذمت بھی نہیں کرتا تھا چنا نچہ اس ابتدائی رہائش مکہ ہیں سورہ الکفرون کے پڑھیے ہے تھرکی اس بمیکن سپر ہے کا ندازہ لگا یا جاسکتا ہے جو کہ بریں الفاظ ہیں:

کی تعلیم بی نہیں۔ پنہیں کہ اس تھم کوقر آن مجید کی تعلیم تسلیم کر کے انکار کیا تھا جیسے کہ آر رہیہ بت پرئ سے اس لئے مشر ہیں کہ انکے خیال میں ویدوں کی رہ تعلیم نہیں۔ بیدنہ کہ ویدوں کی رہ تعلیم مان کر انکاری ہیں۔

دیا نندی دوستو!ان با تول میں فرق بھے ہوتوا پنے پال کے دماغ کا علاج کرانے کواہے بریلی بھیے دو

> ما نو نہ ما نو جانِ جہاں اختیار ہے ہم نیک وہرحضور کوسمجھائے جاتے ہیں

> > \*\*\*

عیسیٰ بدین خود ،مویٰ بدین خود کے مقولہ کے مطابق اس اصلیت سے محمد ایسا معلوم ہور ہا ہے کہ گویا وہ ایک تھیوسوفٹ ہے۔ جو کہ ابھی پیدا ہوا ہے۔لیکن بیاس وقت کی حالت ہے جب كەمحدىن تنباتقااوراپنى جان سے ڈرتا تھا محمد زباندساز تھا جس فتم كاموقعدد كيتا تھا اى فتم كا الهام گڑھ لیتا تھا۔اس تتم کے نالریش کے تقریباً تمام احکام اس وقت کے ہیں جبکہ اس کو مکہ چھوڑ كر بھا گناپڑا تھاليكن جب اپنى جان كے خوف ے مكہ چھوڑ كرمدينہ بھا گ گيا تواس ميں تيترى كى طرح تغیرات ہونے شروع ہوئے۔ مدینہ کے لوگوں کی تعریف کے بل باندھنے لگا۔ ان کواپنی طرف کرلیا۔ رفتہ رفتہ ایک جعیت بہم پہو نچائی مکہ دالوں کے راستے رو کئے نگا دران کے تا فلوں کو لوشاشروع كيا- يبال تك كه آخر كاركهلم كلا جنگ پراتر آيا دوايك معركوں ميں فنخ پائي \_لوث كامال ہاتھ آگیا۔لوٹ کے مال کے عاشق اس کے اردگر دزیادہ تعداد میں جمع ہوگئے۔ پھرتو غدر مجادیا۔ جب محمد کی طاقت بڑھ گئی اوراس کے دل سے کا فرول کا خوف جاتار ہاتواس نے پرانی کدورتوں کا بدلہ نکالنا شروع کیا۔ کا فرول کو زبردتی مسلمان بنایا جاتا یا ان کی گردنیں ماری جاتیں ہے گر کے کیرکٹر میں بیتبدیلی تواس کی ملکی قوت کے بڑھنے کے ساتھ ہوئی قر آن اس پرشاہد ہے۔ادھر جب محمد کی پہلی عورت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو محمد نے اس پہلو میں بھی کھل کھیلنی شروع کی۔ چونکہ محمد خدیجه کی بدولت دولت مند ہوا تھا قرآن اس کی شہادت دیتا ہے۔اس لئے اس کوخد بچہ کا پاس مد نظر تھا۔اس کے جیتے جی محد اس قتم کی کوئی حرکت نہیں کرسکتا تھا۔ جو کہاس نے بعد میں کیس غیر

مسلموں نے مجد کی اس حرکات پر اظہار نفرین کیا اس سے محداور بھی جل بھی گیا۔اگر اس کے دل
میں پہلے پاؤ بھر کیے نتھا تو اب من بھر ہوگیا۔اورا پنے دشنوں کا خون گرانے کے در پے دہنے لگا۔
غرض کہ اس موقع پر جو جو البامات محمد کو ہوئے ہیں وہ نہایت ہی خوفنا ک ہیں۔ چونکہ ہرائیک آیت کا
شان نزول یا محمد کی حالت پر بحث کرنا ایک بہت ہی طول طویل مضمون ہے۔جس کے لئے آیک
ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔اس لئے محمد کی مختلف حالتوں کونظر انداز کرتے ہوئے کہ جن کے
مطابق البہام ہوتا تھا۔ ہم محمد کی اس سیرے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ یا
کافروں اور مشرکوں کے ساتھ کیا سلوک روار کھا تھا۔اور کیسے سلوک کی تعلیم دی اور بھر اس تعلیم
نے سلمانوں کی عام حالت پر کیسا اثر ڈالا مجمد کی اس انتقام بھری سپرٹ کا اندازہ قرآن کی آیت
سے لگایا جا سکتا ہے جو کہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی جبکہ سزکا فرقید کر کے محمد کے سامنے لائے

مَاكَانَ لِنَبِي ۗ أَنُ يَكُونَ لَهُ اَسُرَىٰ حَتَّى يُتُخِنَ فِى اللَّادُضِ تُرِيُدُونَ عَرضَ الدُّنُيا وَاللَّهُ يُرِيدُ الأَخِرَةَ (الاتّال: ٢٨)

نی کافرض ہے کہ جب اس کے سامنے قیدی لائے جائیں تو وہ نوراان کوتل کرڈالے تم دنیا کا مال عاہتے ہو لیکن اللہ تعالی آخرت عاہتا ہے' (صفحہ ۱۱۱)

چواب: دیدهٔ حماد که برکنده باد عیب نمائید بنرش درنظر مناسب توبیه به جواب دینے سے پہلے ہی ایسی سنائیس که دیا شدیوں کو چھٹی کا دودھ یاد آجائے کیکن سنو!

ویدک دهرم کے دولیڈر لینی متوجی اور سوائی جی دونوں یک زبان راجدکو ہدایت کرتے بیں ۔"جب یم معلوم ہوجائے کہ فورا لڑائی کرنے ہے کی فذر تکلیف پنچے گی اور بعد میں کرنے سے اپنی بہتری اور فتح ضرور ہوگی تب دشن سے میل کرکے دفت مناسب تک صبر کرے (منوکے)۱۷۹۱)

جب اپنی تمام رعایایا فوج کوغایت درجه خوشحال، ترقی پذیر سعادت مند جانے اور ویسا عی اپنے کو بھی سمجھ تب دشمن سے جنگ یعنی وگرہ کر لے (منو ۷۔ ۱۷)

جب اپنی مکمل طاقت لیعنی فوج کوخورسند آسودہ اورخوشحال دیکھے اور دعمن کی طاقت برخلاف اس کے کمزور ہوجائے تب دعمن کی طرف جنگ کرنے کے واسطے کوچ کرے۔ (منو۔۷۔۱۷۱)

جب فوج میں طاقت یابار برداری کی کمی ہوتو دشن کو بیٹل تمام کوشش کر کے تصندا کر ہے۔ اورا پنی جگہ پر مقیم رہے۔ (منوکے ۱۷۲) اور سننے!

کمی وقت مناسب سمجھ تو دشمن کو جارول طرف سے محاصرہ کر کے روک رکھے اوراس کے ملک کو تکلیف پہونچا کر چارا، خوراک پانی اور ہیزم ( لکڑی) کوتلف وخراب کردیوے (ہے رحم مجسم ساجیود ہمن تہمارارتم) (منوے۔19۵۔ستیارتھ ،صفحہ ۱۱۱)

و یا شمار ایو! کہوتو کیسے مزاخ ہیں اپنے پال سے پوچھ کر ذرا بتلاؤ کہ الی تعلیم کانام اس کی اصطلاح میں کیا ہے۔ میں کیا ہے آبا کیا مزے ہے بھی زی ہے ہوتو بھی گری ہے۔ مطلب کے لئے گدھے کو باپ کہنے کی بیکی بات ہے، پنجابی مثل ہے۔ گول بھناوے جوں بہانویں گلے ہونٹر۔ بھی حال ساج کی تعلیم کا ہے۔ اسلئے آجکل بھی ساجیوں کے رنگ مختلف نظر آتے ہیں اگر مذہبی مباحثہ سے پولیٹی کل رنگل میں نکل جانے کا ہم کو خطرہ نہ ہوتو ہم اس کی ذرا تفصیل بھی کردیے۔ بیارے پال ۔

مصلحت نیست کهاز پرده برون افترراز ورند در مجلس رغدان خرب نیست که نیست ا ر و و

نا ظرین! جب تک دیانندی اس ضرب سے سر تھجلائیں ہم آپ کواپنی طرف مخاطب کر کے قرآن مجید کی تھوڑی تی تفیر سنادیں۔ پس غورے سنے!

كي شك نبيس كرقر آن شريف ميس جهاد كي تعليم بادر جم خوشي اور فخر سے كہتے ہيں كد

,

ہے بلکہ پیمی کہتے ہیں کہ جس ندہب میں جہاد جیسی متبرک تعلیم نہیں اس ندہب کے کذب اور غلط مونے کی بس بیمی ایک دلیل کافی ہے کہ اس میں جہادی متبرک مفیداور پا کیزہ تعلیم نہیں میراخیال ہونے کہ بن اللہ کی اللہ کی تصدیق ہے کہ مخالفین اگر بیٹا بت کردیں کہ ان کے ذہب میں جہاد نہیں تو اس روز جھے کو اسلام کی تصدیق آج کے دن ہے دوبالا ہوگی اور میں اسلام کی طرف سے ایک بڑا سا اشتہاردوں گا جس میں بیر اللہ کی تصویل گا کہ ہے۔

مجھ میں اک عیب بڑا ہے کہ و فا دار ہوں میں ان میں دووصف میں بدخوبھی میں خود کام بھی میں

بھلاآپ لوگ غور فر مادیں کہ جو ند ہب ہم کود نیامیں ذلت سے بیخنے کی کوئی عمرہ تدبیر نہیں بٹلا تااس خد ہب ہے ہم کو پرلوک (آخرت) میں کیا تو قع ہو عمق ہے ایسے ند جب کو دور ہی سے سلام ہونا حاسے۔

پہ ہے۔ اس لئے ہم بصدق دل کہتے ہیں اور بلندآ وازے کہتے ہیں کداسلام میں جھادگی پاک تعلیم ہے لیکن جواعتراض مرتد نے کئے ہیں یہ بالکل غلط ہیں اس لئے مناسب ہے کہاس جگہ ہم متعدد مواقع کی آیات لکھ کران کا ترجمہ مع تفییر ناظرین کوسنا کیں۔

پہلی آیت جومرتد نے لکھی ہے اسکا ترجہ قریب وہی ہے جومرتد نے خودقل کیا ہے۔ مگر دوجگہ غلط ہے جن پر ہم نے خط دیدیا ہے اسلئے ہم اس کوا ہے محاورے میں لکھتے ہیں ضدا فرماتا ہے:

اے نبی تم کہوا ہے مشرول نہ میں تمہارے معبودول کی عبادت کرتا ہول نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتا ہول نہ تم میرے معبود کی عبادت کرنے کو ہول نہ تم میرے معبود کی عبادت کرنے کو ہول نہ تم میرے معبود کی تنہارادین تم کومیرادین جھے کو۔

اس آیت کے آخری فقرے (تمارادین تم کواورمیرادین مجھ کو) میں تخفی اشارے سے آیندہ کے لئے اعلان جنگ ہے کیونکہ اس کا مطلب صاف ہے کہ جو ہدایتیں تمہارے متعلق مجھے

آئیں گی میں ان پرعمل کروں گا۔تم اپنے وین پرعمل کرنا آخر کاردیکھا جائیگا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ چنانچہاس اعلان کے بعد سب سے پہلی آیت جو جہاد ہال پیارے جہاد کے متعلق آئی بیہے:

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْدِهِمُ لَقَدِيْرٌ (الْجَّنَّةِ) یعی جن لوگوں (مسلمانوں) سے لوگ ناحق لڑتے اور انہیں تنگ کرتے ہیں انکوبھی اجازت دے گئی ہے کہ ہاتھ اٹھا کیں بیاجازت اسلئے ہے کہ ان (مسلمانوں) پر ہرطرح کے ظلم کئے گئے اور خداان کی مدد پر قادر ہے۔

یہ آیت ہے پہلی باقی سب آیتوں کی تغییر ای سے ملتی ہے اور مسئلہ جہاد کی تشریح ای سے ہوتی ہے کہ جہاد کی اجازت مسلمانوں کوظلم کینٹیوں کی مدافعت کی غرض سے ملی تھی ۔لیکن بعد اجازت ملنے کے پھر مسلمانوں نے کیا گیا؟اس کے بتلانے سے پیشتر مناسب ہے کہ قرآنی آیات کوناظرین کے سامنے رکھ دیں۔

سب سے پہلے ہم وہی آیت لیتے ہیں جومرند نے صفحہ ۱۱۱ پر لکھی ہے جس کو ہم نے بھی او پر کے حوالہ بین نقل کیا ہے اس آیت میں مرند نے اپنی ہے ایمانی اور بددیا نتی کا کمال جُوت دیا ہے آیت کا ترجمہ ایسا کیا ہے جونہ کی مترجم نے کیا نہ مفسر نے لکھا نہ لغت عرب شہادت ویتا ہے نہ عربی صرف ونو (گرام ) اجازت ویتی ہے۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں۔

مَاكَان لِنَبِيّ آنُ يَكُونَ لَهُ اَسُرَىٰ حَتَّى يُثُخِنَ فِى ٱلْارْضِ تُرِيدُونَ عَرَصْ الدُّ نيا وَاللهُ يُرِيدُ الاَخِرَةَ (الانقال: ٦٨)

مرتدنے اس کا ترجمہ کیا ہے، قیدی لائے جائیں تو ان کوتل کرڈ الواسلئے ہم مرتد کو چینے دیے ہیں کہا گروہ اس ترجمہ کی تھے ہائے مردے تا ہیں کہا گروہ اس ترجمہ کی تھے ہائے مردے سامنے بیٹے کریا تحریب بیٹے کریا تحریب کی المداد میں دیں گے۔ اگر نہ کر سکے تو صرف ایک اشتہارا پی غلطی کا اس کوشائع کرنا ہوگا اوظالم! تو کیا جانتا ہے کہ قرآن مجید بھی وید کی طرح مردہ زبان میں ہے کہ دیا نند کے ترجمہ

60

ے زیادہ ایک لفظ ندیول سکوتف ہالی لیافت پراور حیف ہے تہاری دیانت پر۔

ویا نثر ہو! ایے ممبران آریہ سان سے سان کی بوی نیک نامی ہوگ۔ مرتد کی اس قتم کی بددیا نتیاں دیکھ کرخوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا مسلمانوں میں سے ایسا بدا ظاق نکل گیا۔ اب سنوآیت کا با قاعدہ مجھ ترجمہ آیت موصوف میں حتی کا لفظ ہے۔ یہ اپنی گان کی غایت (انتہا) ہوتا ہے۔ حتی سے اقبل دوچیزیں ہیں ایک فی (ما) دوسری منفی (یعنی کان) پچھ شک نہیں کہ آیت میں حتی نفی کی غایت ہے ہیں ترجمہ سے کہ کسی نبی کو اکتر نہیں کہ اسکے پاس جنگی قیدی ہوں (گرینی اس وقت تک ہے) جب تک وہ بذرایعہ جنگ خوزیزی نہ کر چکے۔ مطلب سے ہے کہ نبی اور نبی کے تابعدار جنگ کے وقت بے وجہ کسی کوقیدی نہ بنا کمیں کہ ہم اس سے پچھ لیکر چھوڑیں گے۔ ہاں جب تابعدار جنگ ہواور خوب خوزیزی کے بعد وہ ہتھیارڈ ال کرقید میں آتا چاہیں تو ان کوقید کرلو لیکن قید کرنا چاہئے۔ اسکا جواب معمر بیرتشری کے دوسری کرلو لیکن قید کرنے ہے بعدان سے کیا سلوک کرنا چاہئے۔ اسکا جواب معمر بیرتشری کے دوسری آیے۔ کسی وہ بھی غور سے سنو!

فَإِذَالَقِيُتُمُ الَّذِيُنَ كَفَرُوا فَضَرُبَ الَّرِقَابِ حَتَّى إِذًا آثُخَنُتُمُوهُمُ فَشُدُّ واالُوِثَاقَ فَامًا مَنَّا بَعُدُ وَإِمَّا فِدَاءَ (مُحَدَّم)

یعنی سلمانو! جبتم کافروں سے میدان جنگ میں ملوتوان کی گردنیں الراؤیبال تک کہ جب تم خوب ان کوتل کر چولیعنی غلبہ حاصل کر لوتو پھران کو قید کر لواس کے بعدان پراحسان کر دو یا عوض کیکر چھوڑ دو۔ دونوں طرح جائز ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھو کہ احسان کرنے ہے آئندہ کوفساد ہتا ہے تو احسان کر واورا گر بچھتے ہو کہ عوض سے ہم کو تقویت حاصل ہوتی ہے تو عوض کیکر چھوڑ دوقید یوں کے تل کرنے کا حکم قر آن شریف میں کہیں نہیں اگر مرتد یا کوئی آریہ تم آئن شریف میں کہیں نہیں اگر مرتد یا کوئی آریہ تم آئن شریف میں سے ہم کوایک آیت بھی دکھا دے تو مبلغ پانچ سواس کونذ رکریں۔ ماجیوا متعلم کے خلاف منشا کلام کے معنی کرنے والے کے حق میں تمہار سے والی نے جوفتوئی دیا ہے تم کو یا د سے ۔ سنوہ ہم سناتے ہیں:

''بڑے ہی ضدی اور متم بیعن شریر بلکہ عقل کے دشمن ہیں وہ لوگ جو متکلم کے خلاف منشا کسی کلام کے معنے کرتے ہیں ایسے لوگوں کی عقل اندھیرے میں پھنس کر زائل ہو جاتی ہے (دیباچیستیارتھ، صفحہ 2)

سوامی کا بیر قول بھی آب زرے لکھنے کے قابل ہے کہ جولوگ کلام کوآگے پیچھے ملا کر مطلب نہیں جھتے وہ بدظن ہوتے ہیں (بھومکا صفحۃ ۵) ہائے دیا نندیو! تمہارے ہاتھی کے دانت۔

خلاصد دنوں آیتوں کا میہ کہ پہلی آیت میں دہ دفت بتلایا گیا جس دفت نخالف کی فوج کو قیدی بنایا جائے دوسری آیت میں ان قید یوں کے ساتھ برتا ؤکرنے کا تھم ہے دونوں ٹھیک ہیں۔

ساجی مترو! آؤاب ہم تنہارے گھرکی سنا کیں۔قرآن مجیدگی تو من چکے ہو کہ اسیران جنگ کو چھوڑنے کی دوہی صورتیں بیان کی ہیں احسان سے مفت چھوڑ دویا عوض لیکر چھوڑ وگر تنہارے دھرم کے رشی منوادر سوامی جی دونوں متفق ہوکے کھتے ہیں۔

''جن سے آئندہ فساد پیدا ہونا ممکن ہوا تکو ہمیشہ قید خانہ میں رکھے'' (منو \_ستیارتھو، صفحہ ۱۹۵)

بتلاؤاوردهرم سے بتلاؤ كەرىجىس دوام غلامى سے بدتر ہے يانہيں؟

دیا نندی دوستو! پنامکان شیشه کا بنا کر دوسرول پر پقر برسانے والا کون ہے ( کہو بی کون دھرم ہے) اس ضمن میں مرتد نے ایک آیت بھی کاتھی ہے جوسورہ تو بہ کی ہے جس کی تفییر اور تفصیل بہت طول ہے تا ہم مختصر بیہ ہے کہ جس زمانے میں مکہ شریف فتح ہوا ہے اس وقت مخالفین اسلام کئی ایک گروہوں میں تقفیر اول) وہ سے جن سے کوئی معاہدہ حضرت پینجبر خدا کا نہ تھا ( دوئم ) وہ سے جن سے معاہدہ محدود تھا یعنی ایک وقت خاص تک مثلا برس دو برس چار برس تک (سوئم ) وہ سے جن سے معاہدہ محدود تھا یعنی ایک وقت خاص تک مثلا برس دو برس چار برس تک (سوئم ) وہ سے جن سے معاہدہ محدود نہ تھا ( چہارم ) وہ سے جنہوں نے اپنا وعدہ تو ڈرکرتا لفین کی المدادی تھی ( پنجم ) وہ سے وہ سے جوابیت دعدے پر قائم رہے ہے ، اس تفصیل ہی سے ہرایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ ان پانچ فتم

کے خالفوں کے لئے احکام بھی الگ الگ ہوا گے پھرا گرکوئی دیا نتدار، بے وفا کا حکم وفا داروں پر لگا کر پبلک کو دھو کہ دی قو بعد اظہار اصل حال کے پبلک اس کو بدمعاش، بے ایمان، دھو کہ باز، فریبی، حیال باز، حرام کاروغیرہ کہیں گے یا پچھاور! پس اس اصول کو یا در کھ کراس کی تفصیل سنو!

جن اوگوں نے وعدہ کر کے توڑاان کی بابت پہلے ارشاد ہوا کہ چار مہینے تک سرز مین مکہ میں پھرلو (چار مہینے کی مہلت بھی حقیقت میں بہت بڑی رعایت ہے، ورندا لیے شریرتو گرون زونی ستھے ) اور جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا آگی بابت ارشاد ہے کہ جن لوگوں ہے تم نے معاہدہ کیا اورانہوں نے اس معاہدہ کوتو ڑائیس اور نہ تمہارے برخلاف کی کی مدد کی تو تم انکا وعدہ ان کی مدت تک پورا کروخداے ڈرنے والے لوگ خدا کو بھاتے ہیں۔

فَسِيُحُوْافِى الآرُضِ آرُبَعَةَ آشُهُرٍ ـ إِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدُ تُمُ مِّنَ المُشُرِكِيُنَ ثُمَّ لَمُ يَنْقُضُوا كُمُ شَيئًا وَّلَمُ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمُ آحَدُا فَآتِمُوا اللَّهِمُ عَهُدَهُمُ اللَّى مَدَّتِهِمُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَّقِيُنَ (بِ١١،٤٤)

اس آیت کا حکم صاف ہے کہ جن لوگوں نے بدعهدی نہیں کی ان کو پھے نہ کہو بلکدان کی مدت کو انتہا تک پہو نجا کا آگر دعدہ محدود ہے تو محدود مدت تک اگر غیر محدود لیعنی دائی سلح ہے تو دائی انباہ کرو۔ اب رہا ان لوگوں کا حکم جو وعدہ شکن ہیں۔ ان کی بابت فر مایا کہ جب اشہرالحرم (جن مہینوں میں لڑائی کرنامنع ہے) نکل جا کیں تو ان عہد شکن مشرکوں کو جہاں یا وقتل کرو پکڑ واور بند کر داور انکے پکڑ نے کو ہرتم کی گھات میں گے رہو۔ ہاں اگر وہ تو ہر کریں اور نماز وغیرہ کے پابند ہوں تو انکاراستہ چھوڑ دو۔

فَإِذَا انسَلَخَ الْآشُهُرُالُحُرُمُ فَاقتلوا المُشْرِكِيُنَ حَيُثُ وَجَدُ تُّمُوهُمُ وَخُذُوهُمُ وَاحُصُروَهُمُ وَاقَعُدُوا لَهُمُ كُلَّ مَرُصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَآقَامُوا الصَلَوْةَ وَاتُوا الرَّكوْةَ فَخَلُّوْ اسَبِيلَهُمُ (الوَبِة: ۵)

ہمارے اس دعوے کی دلیل کہ ہیآ یت ان مخالفوں کے حق میں ہے جنہوں نے عہد شکنی

كى تقى اس سے آگے كى آيت ہے جو يہ ہے كه ان مشركوں كى عادت ہے كہ مسلمانوں كى تخالفت ميں نہ كى قرابت كالحاظ كرتے ہيں نه وعدے كا \_ يكي لوگ ظالم ہيں پھر بھى اگر يوگ قوبركريں اور نماز پر هيس اور ذكو قديس (بالفاظ ديگر مسلمان ہوجا كيس) تو تمہارے دينى بھائى ہيں ۔

لا يَرُ قُبُونَ فَي مُو مِنِ إِلاَ وَ لاَ ذِمَّةَ وَالْولِيكَ هُمُ المُعُتَدُونَ فَإِنُ تَابُوا وَاقَا مُوا الصَّلُوةَ وَاتْدُا الزَّكُواةُ فَإِخُوادُكُمْ فِي الَّدِينِ . (التوبة: ١١-١١)

جوقید نماز اورز کو ق کی پہلی آیت میں لگائی ہے وہی اس آیت میں ہے۔اس قید کا جو
متجبہ پہلی آیت میں ہے وہی اس میں ہاس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بید دونوں آیتیں ایک ہی مضمون
کی ہیں۔ نتیجہ صاف ہے کہ جوآیت مرتد نے بڑی شد دمد نے قال کی ہے دہ انہی لوگوں کے حق میں
ہے جن کو ویدک دھرم میں جس دوام کا تھم ہے یا جن کے ہیزم اور چارے کے تلف کرنے کا پر مان
ہے (چاہے گوما تا بھی بھوک ہے مرجائے تیر) نہ کہ عام طور پر سب مخالفین اسلام کے حق میں۔

عالبًا بہاں پرسوال ہوگا کہ جب خالفوں سے نماز وغیرہ کی شرط پر آزادی دینے کا اعلان ہے تو ایمان بالجر پھرکیا ہے بہی تو ایمان بالجبر ہے۔ پھرکیوں مسلمان ایمان بالجبر کی تعلیم سے انکاری بیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو خالف تو موں میں صلح کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک فریق و مگر فریق مخالف کی ماختی اختیار کر سے خواہ وہ اپنے اپنے مذہب پر رہیں مگر امور سلطنت میں فریق مغلوب غالب کے ماخت ہوجا کیں۔ اس تجویز مصالحت کو بھی قر آن شریف نے منظور کیا ہے۔ منظور کیا ہے۔ چنا نچہ ارشاد ہے۔ ویل ن جنگ ہو آئن شریف کے منظور کیا ہے۔ چنا نچہ اللسلم فی اجد نئے کہا گھا لینی کفارا گرمصالحت کی طرف جھیس تو تم جھک جاؤ بھیرکی شرط اسلام یا ایمان کے اس کو قبول کر وصرف ماتحتی اختیار کرنے پر مصالحت اختیار کی جاتی جھک جاؤ بھیرکی شرط اسلام یا ایمان کے اس کو قبول کر وصرف ماتحتی اختیار کرنے پر مصالحت اضحار کی جاتی ہے۔ چنا نچہ اس کا مونہ شاہان اسلام کی تاریخ میں عموماً اور خلافت راشدہ میں خصوصاً منتا ہے۔

اسکے علاوہ مصالحت کی ایک صورت قر آن مجیدنے زیادہ لیان کی ہے کہ فریق مخالف عین اثناء جنگ میں تمہارے ہم عقیدہ ہوجا کیں تو ان سے ہاتھ اٹھالو۔ گویا اسلام نے مصالحت کی

دوصور تیں بیان کی ہیں ایک ماتحتی دوسری ہم ذہبی۔ اب بیام فریق تخالف کے اختیار میں ہے کہ جس صورت کو چاہے بیند کرے۔ ہاں قرآن مجیدا گرمصالحت کو ایک ہی صورت میں حصر کر دیتا اور وہ صورت جو عام طور پر قوموں میں مروج ہے تشکیم اور پہند نہ کرتا بلکہ مصالحت صرف ہم ذہبی پر موقوف رکھتا تو ایمان بالجبر کا اعتراض ہوتا۔ اسکے سواکوئی نہیں اب ہم دکھاتے ہیں کہ ویدک دھرم نے ایمان بالجبر کی تعلیم کہاں تک دی ہے۔

موامی ویانند لکھتے ہیں:

(راجر) فتح پاکران سے اقرار وغیرہ لکھالیو سے اور جوموقعہ مناسب سمجھ تواسکے خاندان سے کی دھارک (دیندار) آ دی کوراجہ بناد سے اور اس سے لکھالے کہ تم کو ہمار سے تم کے مطابات دھرم سے بیوستہ سیاست ملکی کے موافق عمل کر کے انصاف سے رعایا پروری کرنی ہوگی (منو، متار تھ برکاش، صفحہ ۱۲۱)

یورد پرون کی ہے۔ اس معاہدہ میں ایک ہی لفظ جر کوظا ہر کرنے کے لئے کافی ہے کہ دھرم سے پیوستہ اس کے صاف معنی ہیں کہ فریق مغلوب سے دیدک دھرم کی قبیل جبرا کرائی جائے۔ یہی جبر ہے۔ اب ہم دکھاتے ہیں کہ قرآن مجیدنے مصالحت کو کہاں تک نباہا ہے اور خونریزی اور ایمان بالجبر کا دروازہ کہاں تک بندکیا ہے۔

ونیا میں آبکل بھی قو موں میں مصالحت ہوتی ہاور گذشتہ زمانہ میں بھی تھی فرق اتنا ہے کہ اس زمانے میں قو موں کی مصالحت اور معاہدے بذر ایسلطنوں کے ہوتے ہیں۔ اور زمانہ گذشتہ میں قو موں کے سرداروں کی معرفت ہوتے سے کہیں ایسا بھی ہوتا ہے اور ہوتا بھی تھا کہ ایک قوم کی مصالحت کی دوسری قوم سے ہاں کے سواایک تیسری قوم ایسی ہے کہ اسکی مصالحت دونوں قوموں نے بیس بلکہ ان میں سے ہرایک کے ساتھ مصالحت ہے مثلا بنجا بی قوم کی مصالحت بڑگا لی قوم سے ہے۔ بہاری قوم کی مصالحت دونوں سے تو نہیں۔ گران میں سے ایک (برگال) سے ہے۔ قرآن مجید مصالحت کو ایسا نباہتا ہے کہ مسلمانوں کو تھم ملا ہے۔ جولوگ تمہارے مصالحین سے

ERROR: undefined offending command: '~

STACK:

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ